

سلماه طبوعات مكتبدا براسميه

زمان عباری صاری

> GIFT OF PROPA KHWAJA MANZOOR HOSI

LYTTON LIBRARY

ALIGARH.

12 DEC1948

مولوی مرزامتگربیگ صاحب رسیشل تعلقدارنفام ساکر مرساس 19ء

فمسا (سي

الداول١٠٠٥



CHECALD-2008

6.41



M.A.LIBRARY, A.M.U.

FI

60 PM 100 تفامه شام رويان ورو مقدمه خاكمه روش وجايان ٨ مقدمه حيات النظير مقدمه تذكره كلشن

۱۱- تعدمة نذكره مخزن نكات ۱۱- تعدمة نذكره مخزن نكات ۱۲۹۰ ۱۲۰۰ منادمة نذكره مخزن نكات ۱۲۹۰ منادمة نذكره مخيتان شعرا ۱۳۹۷ منادمة ذكر مير آذكر كورو العلي ما ۱۳۷۰ منادمة تذك منادمة المالا منادمة تذك منادمة المالا منادمة تذك منادمة المالا المنادمة تذك منادمة المالا المنادمة تذك منادمة المنادمة تذك منادمة المنادمة المنادم

مقد مرکز ایک اس و ویب برجهان مولین اور صنفین کی گزت و وال مقد مرکز ارتجی روز افرون بین بین بیج یہ ہے کہ کمر مقدمے پڑھنے کے قابل بہوتے بین یا یوں سمجھنے کر بہت مقدمے مقدمے بہوتے بین شا مداسکی وج یہ بہوکہ تقریط اور متعدمے بین اینا زبنین کیا جا اکد اصل بین تو مقد مدلیاکی بہر مقد مذکوبیش سرحب م صاحب میش شقے تو مقدمت الحبش کوخوب سمجھتے نقے کہ کیا ہے اب زمیش ندمقدمت الحبیش روزمرہ کے مشا برے سمجھتے نقے کہ کیا ہے اب زمیش ندمقدمت الحبیش روزمرہ کے مشا برے سمجھتے نقے کہ کیا ہے کا اور اس کے کسی متنا زمر کر پر گذریں کے تو دمھیں کے سب سے اقل دیدہ نواز ہوگا۔ یہ اپنی دلفری سے نگاہ کو ای جا سہترہ مرکبگا اور متوجہ ہونے رحب نگاہ نفصیل کی جو اہو گی تو وہ نیا سُگا کہ انہ کو جو جنس دکان میں مُلِگی وہ کیا ہے بعید یہی حال ایک مخاب کے مقادد کا ہے کہ وہ آپکو دکاش طریقے سے نیا آ ہے کہ کا ب بیں کیا ہے۔

یش طاق کے واسطے دورشرطیں نفس سلیقداور فصیات مینہ رہی وٹیل ایک مفدمہ کے واسط مس لکھتے ہیں اس کاسلیت موکد دلکش بیدی کیا لکھاجات ا وركبا زلكماجام كالرنساحة ناياريا حائي ادركون مخفي بيقيفيفيل السي مركد كاب يرسيف ك بعد الوسي نهو مكريه اعتراف مردك مقدم تكادر استفكارتما اكر تقدم وكالطالب بين ترقى براكريك اورزيص والواسك لي مناسب و قع مزيد معلومات بهم منجا ہے اس طرح کریہ زمعلوم ہو کہ وہ کتاب پڑھوار ہاہے تو اُس کوکمال مفدنر نظاري اناجاب مولوی فعرالی صاحب کے مغدات اس معادر کا بل اُرتے ہیں، مولوی صاحب اسیتے موضوع پرفلم اُس دفت اٹھا تی ہیں۔ جب كراس بربوراعبو رحاصل كركيتين بنر صرف كتاب برطكة مصنف يراور موضوع كناب يؤاس للئ ال كے مقد آب من يدس كان بهلور وزر وش طرح عمان نظرات برس ت کاب بر تقدر لکھا ہے اس کے موضوع مراس مطالب نیالیی مختفاد کیت کی ہے کونیش او فات مقدمر کتاب سے سترقیصلہ مو خرع كركيا ہے - ال يخال سے كر تقر نط نبس لكھتے مقدر لكھتے ہى الدعات دونول سے بحث کر شخرین خوبی بھی د کھا نے میں عب بھی تباتے ہیں اسی ك الله أب ك ك الك رائك قالم كرنكا موقع على حيور تن بيان وهب جی میں صفائی ہے ہم اورہ ہے، ادب ہے زور ہے، ال کہیں ادب نہیں عبی ہے اور زور توالیا ہے کہ حلوم ہوتا ہے۔ تعدمہ لکھتے نہیں الات بیں ان تمام اوصاف کیوجہ سے بیان دلا و نرمی ہے اور تحورا فرس میں ا تفصیل منفاد مات احتدات کا حِشًا وَل جو ہما رہے ساسنے ہواس بیں مما متن مرمی تین حضر اور برہ استارے تفسیم کئے کئے میں۔ اسلاسیات سائن ف

متقدمے بین میں حصول برہم استد مے تقبیم کئے گئے بین انسلاسیات ساس فلند تاریخ و نذکرہ اسلامیات میں اعظم الکلام تخبینق البرباد معراج العاقمین رمتعد مے بین دونوں اول الذکرواب اعظم ارجاک بہادرمولوی حراغ علی

مرحم کی مصنفہ میں تغیب ی حضرت خواج نبدہ انواز کمیسو دواز قدس سرہ کی موجم کی مصنفہ میں بندار اپنے خاص موجم کے بیروؤں میں باعتبار اپنے خاص اوصاف کے وزشندہ کو سرتھے حبدرآبادی حاضری کے زمانے یں بیر ال کو میں نے کی کہ آئی جیات آئی شان کے مطابق لکھی جائے کی کہ آئی جاتے ہوئی اگرچہ مرحوم کے نعمی اغرہ نے وعدہ اور ارادہ بھی کیا مولوی صاحب مرحوم کے خرمی خیالات وہی ہیں جو رسید مرحوم کے خرمی خیالات وہی ہیں جو رسید مرحوم کے خرمی خیالات وہی ہیں جو رسید مرحوم کے خرمی نید مرحوم کی دل حب

کے مرمی خیالات وہی ہیں جو سرمید سروی کے مرمی خیالات وہی ہیں جو سرمید سروی کے مرست اصلاح سلمانوں کی ساندگی ملکہ ور املی دیکھ کرد کھا توانبوں کی سرمی کا گردہ کے لئے پیمر میں اورجا نشا بنوں کی سرمی کا دیمی ہے۔ فارتا علی گردہ والوں کو سرمید کی حضروں اور جان کے ساتھ کا مرکب کا موسلے علی گردہ والوں کو سرمید کے دیکھنے اور اُن کے ساتھ کا مرکب میں نے کھی اپنی بساطے

دیادہ الا -میرے بزرگوں نے ان کے ساتھ کام کے بیں نے کھی اپنی بساطے مطابق بزرگوں کی نقل کی مید ہاری فائذانی روایت ہے کہ سرسید کی صدافت

اورنیک بیتی میں شبہنیں۔اسی کے ساتھ بیر راع پر بھی تھی کر رسٹید کا نمرسی خیال بیھے نقطے سے بڑا موا تھا ( اور پر رائے البی کھلی موٹی تھی کرسے رئیا۔ مجى اس من وافف تھے۔ اور اوس و مخالفت كے وقعت كرنے تھے) تفضيل كي خرورت سيد منه موقع مختصراً وه راكن متح تصي يوريد اورسائن سے مرعوبت کا بعن خیال برتھاکہ بورب میں کمال بی کمال تھا سائٹیس کی صفح منبس اوراد على ملانول كوالحساد سر روك كرك النول في علين کی گؤش کی جونکر مائنس رجاوی نه تھے ۔ اس کو ندست نک نہ لاسکے نہ سب لوسائیس ی سطح را نے کی کوشش فرائی سیس غلطی کی اگرائی سیسید زود مردت اورا ہے تغییر لکھتے تو نفینیا بورہ اورسائیس سے اوشنے مرغوب نہوستے <u>ختنے انسویں صدی کے وسطیس ہوئ</u>ے حال ہی ہیں چوطھم الشان کانفرنس سا بین کے ملماکی لندن میں ہوی اس کے پرسیدنیسٹ کا انڈلزس نتا آ۔ ہے ببيوي صندي كي سائيس أنبيهوس صدى كى سأئيس سے سبت مختلف ہے اُس اندراتنا انقلاب بوگيايي كررفته رفته أن با توں كا افرار كرينے كئي سبكو گذرشته صدّی میں محالات میں سے کہ حکی تقی یا دہ اپنی ساری میکیت کے سالٹھ فنائیگ یے زبان ومکان کا نظر بی تھیلے نظر اوں کو تہ و بالاکرر ہا ہے ما وہ سیسے اورار اسونہا تها ایک سے زادہ مقدمے تا تناس کہ مقدمتر نگار بھی ابنی خیالات کے قدردان ہیں -اس لئے ان دولوں مقد تموں میں مل کھول کراغ طم یا برحباک مہلوں

حصّر أنال كے خيالات كى برزور تائيد كى سے اور خالفين كى بورى قوت سے داروك یفرد ری ہے کہ برخیا لان آیک طفے کو کراں گریں کے اور شامدوہ وار وگر ہ پر روش اختیار نہوئی ہوئی توان کے ي وصل وكرت العاف مدية كداب مي مارا و وصر

علما كويه حكم ور

يراغ على على علوم كم حالات اورعلى اوصاف رست كيدروشني والى كن ي وه على ادصاف السيرس كر قدم وصدر و ونوطقو ل كارل علمان-بني ماهل كريكتين بين اصال كومولوي عدالتي صاحب كخي السبالك غصّ کے وہ اُن کے احد ناتے میں حلدی نرکیں اور مرسے اور کرم فراک معرکہ زمید مائنس کا مقدم غورہ حرف مجاف کرمایس سے واضح بوجاگا مولوی صاحب کے ولیس ایس کاکٹنا گھراعق واوراوں ہے اس کا اتبر حِصَّة رَصْكُر مِيرِي ٱلْكِيمِينَ مُورِغُم بِرُكِينِ مَقْدِمه فَدَكُوراسْ قَا بِل ہے كہ و ہٰ تُوشَمَا تَقَطّه ر مہرت عمدہ طبی ایک خصوصاً طلب رکزرات تقسیم کیا جائے میار مضبہ طخیال ہے کہ ج بٹے بڑے رسالول سے زیادہ رماقد سر تدب کی نامید بنفا بلرسائینس کے کرتے مس کامیاب ترا ب ترکام سرسے نیال میں پر منعدمات تمام منعد انتہیں زیادہ میشانیگا ہے۔ تدن ہند کا مقد مریمی بہت مفید اور علم اموز ہے محصکوٹری ویسی اس حقید سے مو فی سیس سیدعلی مرشوم کے حالات بس یہ لولات متوزش کرمی مثما آ آ وہی کے اوصاف ریخالف موافق رامے کس طرح ظامر کھائے ۔نا در اِت یہ ہے کہ متبکم تكدن بهندشك البيه ضروري حالات يكجاكرت من كدان سي بهتر دوسري عكر ثنا يد بی لمیں اس برجینیا اضوس ہو کی ہے کہ ہماس طبقے کو اپری سے فراموش کر میکے جورسید سن شروع بوكرة فادالملك ليتم بواتعاما لأكداكي حيات من اليسيح الحروان کا رنامے میں پیمن آ قریش میں آگریگرکا کا حروے سکتے میں بھیاہی عبرناک بربیان برو کردا قعه بینے کہ آج مسلم لونبو رہی علیگڑھ میں مرحوم کی ہے ام جاننے والے الینے والے بہت تکلیں کے گران کے حالات جا والاان کے کارناموں سے مناترم کرسیروی کا شوق رکھنے والا مجھکو توکوئی نظر نبیں م آکیا یہ علامت کسی قوم کی زندگی کی ہے بیس مولوی عبالی صاحب کی وہ سی جواوہوں نے اس طفے کے کارنامے باودلانے کے کی ہے جارے شکر کی منتحق میسے نیزاس جا مع کی حبکی کوشش سے بہ تقار مات کیے طبیع ہو کر ہاگئے۔

سامرة يعين كانك إن سيرى مولوى عبالتي صاحب ن لتي اگريوانك ننس مني ت عبدا مترخان مرتقوه من كاؤكر مار مارسعد ومقدمون بيرك مايشه خروراس كالمشحق تنظر کے جالات ساکت سامنے لا کے جانے کوئی شینیں کر برجانات ایک اسٹ تعشید کھیا ت حیں کودمکھا ونیا دیگئے جاتی کم سیم رہوکہ رہا اور وس ایک کی دیا مفہول جھے ماسک بيهي كردول كراكرمولوى صاحف مرحالات والكيف توكمروس الكيف والانطانس الله مات انظر ميك مقدم كم تعلق الك افركا اطبار مروري مي مولوي تدير المكال الامرات الأرطات عاسم كوافركو ولوى ماحس بڑی دلسوزی سی بان کی سے الباکہ ولسوزی نے ایس می کیاسکا جیٹا ہے ہو آگو آگ واحسالاطهاروا قدرب كذر وة العلماء كاركان وتفركاس كم علاف برأتو كماوه نه تشد خو د مولوی صاحب مرحوم کی شرک شعی اس طرف کی ا س کے تقریب کولطر سے میرل ما احدار سے شرقان ناختا رکی ملکہ دھمکی کی صورت صبی کہ مولوی ح كَ إِلْمُ فَ سَبِ الْسِيمِ مُوقِعِ مِرْمِوا كُرِي تَفِي بَيْنِ الملك مِرْمَةُ هُمْ فِي إِنْ مُرَامِ ين في شير والمره بي بداوياب أب الاسترس ال رعاب كرك غوركما كما اور مؤلف مرحم كى رائع في اليدموني من تيرساليم الله من كاتيل الكوفيك رانته كوسس نے رسالوں مرود الانتھا وہ تیں می تضا انفاق سے كہ جلانے كے لينتيمي نے خاک اڑا دی بارش نے خگے صاف کردی -اس طرح " بگاس " سونگھنے کا سوقع کسی کو

غیف تعدیز به تفدان کی ما نب توجیجیجی حبیب مجیج خیله عایگره ۱۹ اراکتو میسا ۱۹ اعراد ا

## لبيمان إلياغ التحيير



 جوانا ارقام قرایا که وه خوه اس کام کیهانب توج کزیکی ضرورت محسوس نبی کرتی آگری خون اساکرنا چاہ تو انہیں کوئی اعتراض نبیں ہے۔
کوئی شخص المیا کرنا چاہتے تو انہیں کوئی اعتراض نبیں ہے۔
کہ محرک ہیں ہی شفا ہوئے خود ہی اس کام کوا نجام دینے کا ارادہ کیا اور مولوی صاحب کی غدرت میں اینے ارادہ کی اطلاع ویتے ہوئے اسد عاملی کہ وہ ان تام مقامات کے سودات ارسال فرائی جوشلف کا بوں پر مکھنے گئے ہیں مقامات کے سودات ارسال فرائی جوشلف کا بوں پر مکھنے گئے ہیں مولوی صاحب نے میرے خطے جواب میں پر مشورہ ویا کہ میں خوداس کام کوا منجام ویتے کی ذمہ واری نہ لوں اور مذیر ایسا کوئی ضروری کام سرے اور دیر کہ اُن کے یا س مقد مات کے سودات موجود نہیں ہیں۔
اور یہ کہ اُن کے یا س مقد مات کے سودات موجود نہیں ہیں۔

ا ورید که از منظم یا س مقد مات کے سعوات موجود مہیں این -لیکن میں نے پیمراصرار کیا ا ورینواہش میں کی کہ اقل درجہ ان کتب کی فہرستانیات ذرائیں من بیتدار ایکھ کئے میں اخر کارمولوی صاحب نے صرف چند کتابول کے ام تحریر

ندر لمے اور بقید کے متعلق لاش وجہوئی برایت فرائی۔ میں نے ابنی لاش اور احباب کی مصب معدمات کی ایک فہرست سالی گر بینا کا فی متنی معجمے معلوم ہواکہ حباب باشمی صاحب، مولوی صاحب کے مقد ماشت مریا دہ واقعیت رکھتے ہیں اس کئے میں ایک مرتبہ ان کی خارت میں صاضر مواجناب مروسوف نے بڑی میرانی کے ساتھ متعد متعد مات کی یاد واشتیں لکھوا دیں بن سے

مجھے بڑی ممتنی مدو ہی ۔ کیے میدو گران کتب کوفراہم کی گیاجن پر مقد ات لکھے گئے ہیں اور انتخابی بی کرلی گئیں کی بوں کوفراہم اور نقول کے تیار کرنے میں میرے کر مفرا مو لوی سترعبدالتقه رصاحب عابدي نے زیاد و منت اٹھائي مب کے لئے بين الكاشكور بردارا نقول تیار روجان کے مجد میں نے ایخومولوی صاحب کی خارت میں اس غرض سے روازكياك وه اكيفظر الاحظ فرالين انبول في مسودات كو وايس كريت مو منطيق مقدمات که (حواس وقت میرے ما فطیس محفوظ نبیں ہیں) عدف کریے نے کامشور دبالبکن جوسرایہ کرجمع کیا گیا تھا اس میں کوئی کمی کرنیکے گئے جی ندچا \ کیونگہ سرتھارہ رمض استحضه اورقدر كرنے كے قابل ہے جبائج میں نے مشورہ كے خلا فتال كرنيكي سارت كي بيح سبكواميد سي كرمولوي صاحب ازراه عناييت معاف فرايكي مقدات مع ہوگئے اب طباعت کا مرحلہ شیں ایا سیدر آبا دہیں یہ کا حرکمیاں نہیں ہے اس میں مجھسے ختلف وجوہ کی سنسار پر ا قابل معافی تسابل معبی واقع بوابعدا زال بین نے متم معاحب انجن کمترا برام مدکوکتاب کی طباعت واشا عند یر اوه کیا اورا نبهوں نے اپنی علم دوستی کے تنبورت میں اس کا نومہ لے لیا گرانیس کا بی کے نیار کرانے میں مہت سی وشکوا رہاں لاستی ہو کیں اورا کیا طویل زیادہ کل گیا منفد ات برایب متفدر مرمی ضروری نفها اورمولوی صاحب کے متقدات برمقدمه لکھنے کے لئے کسی ٹری ٹبتی کی الماش رہی - ایک مرتب مولانا مو لوی حبيب الحن فانصاحب ترواني صدر إرحنك بها درسايق صدرالصدور سلطن مصنی خلداد تر ملک کی خدمت با رکت میں ما ضربح کرانماس کی سولا اسماج ان ونوں حدرا بادس تشريف سكت تصے برى عنايت كے سائد ميرى تهت افزائى فرائى اور تعدم تحرر فراويني كاراده ظاهرفرا إليكن تعويت عرصه كيعدمولانا مرح نے ج بیت املاکا قصد فرایا مراجیت فرائی کے بدیعض اہم معطوبیو

نترجيد دا اوس جدا بروتے كے اعث تعدم نولي كا كام انجام تا الكاء مولاً کے وطن تشریف لے جانے کے کی عرصد میریں نے عربیندا رسال محريح بإدويي كي اورمولانان يجمال شفتت نررگانه ايك سهترين مقدم تحريفراكر ارسال فرایا مقدم کے ماحظ سے معلوم موجائے گاک مولوی عدالتی صاحب کے مقدات پرکس خوبی سے رؤتنی ڈالی گئی ہے اورکس عالمانہ شان سے تفاکو فرائی کی ہے ان دونوں بزرگوں کے علم وقضل کی جوانگا ہ الگ الگ سے محر مقاصد وونوں کے ایک سرس اور ایک دوسرے سے خرب واقف ہیں ابتدا ناطری مطن اندوز موں کے اورایتی اپنی رائے قائم فرائیں گے برک کے موضوع سجت کے اعتبار سے اس برتقدمر مجی مرتب ہوتار ہا مثلاً اسلامیات رسا مکن وفلسفهٔ آینخ و نذکره وغیره ان می سیمس موضوع بر جے متدات میں ان کواسی عنوان کے تتحت فائم کیا گیا ہے سبکی وج سے باک سلید تندات کاک متنقل اب بن کیا ہے اس سے اظرین کاب کورش سبولت ماصل بومائل كدوه مراب كتحت اس كتنفيدى اصولول كو أساني زمن نشین کرسکیں گے اس کا برا افسوس ہے کہ کتاب بیر بہت سے خلطا لفاظ ميسي كنين اس كف اكسمت امريمي شال كزايراكاب ظامري من وخوبي ك اعتبار سے معنى عندان خصوصيت نيس ركمتى الك مطبع سے اس كى شكا ات نا واجبي موگی مجمع اینی کو ناری کا اعتراف کرا چاہیے کہ میں خود ارتبام اِ اتنظام عل میں لا شرکا ببرطال میرے نشے بہی شیت ہے کہ کی طرح مقد ات مع ہو گئے اوروداب تاكع بويت بن بقين كم ترم سام المواكمة الرائيس المعاق

متناشق أنى سترك دا تُول،

سبت حلدا شاعت ثانية ترباده صحت واكيز كى كے ساتھ على ميں لا سكيں گے-مولوی عدالی صاحب اوران کے مصنفہ مقدمات کے متعلق کچیء عرض کرنامیر بس کی بات نہیں ہے اس فرق کی انجام دی کے لئے توکمی قابل تف کی ضرور تھے ميراحال توريب كالذشة باره جوده برس معدد فترى مشاعل مي عينس كيا جون د فتری مُراقِ رہے گیا ہے خیالات کو جمع کرناچا تبا موں گر ہونہیں سکتے اور نیفتیت میہ ہے کیولوش کبئی تعارف مزید کے محتاج میں نہیں ہیں ان کے علمی کا رناموں اور ر زبان اردوکی ترتم إلشان خدات سے کوئی تعلیمیا فته ایبانه موگا جووا تغیت مرمکننا ہواور پیفقیت بھی المی سے خفی نہیں ہے کہ مولوی صاحب ان بررگوں میں سے ا کے۔ من جوصف اولیں من شار کئے جاتے ہیں انہوں نے زبان اردو یرو اساتا کٹے من حرکھی پھلائے ہنیں جا سکتے جب تک کو زبان اروو زندہ رہے گی موثو صاحب کا نام مجی زنره رمر کیایه وه حیات جا وید سی حرصرف علم کی سیواکرنے و الو

دنیا میں بہت سے لوگ تعلیم سے ببروورس اور ہ بھی متنا نہیں گرٹر فیفیلت تواسل میں ہے کہ علمے ووسروں کو فا کہ ، پہنچایا جلت عوام كي تبييرتوں كو برمها با جائيے ورنہ البيسے ملم وفضل كا كوئي مفا ونہيں خو اس كے حالموں كے سنيوں كو تومنورركھنا ہو گر نبراروں تشتہ كان علم براس كا پرتو نہ یہ اہومیرا حافظ قصور تہ کا ہوتویں کدسکتا ہونکہ تقریباً ہے۔ ۲۴ ہرس کے پہلے مكر مولوى عدالحق ما مي كانعلق مرسه اصفيه سي تفايس في مولوي المدان

على خدات أورس ولاش علم سے واقفيت عاصل كى حدد أباد عي سے مقا مرسے جاں ما ، ومزیت کو بیا کرنے کے لئے کھی کسی کے لئے کو ٹی تنگی ندرسی سروہ شخص اس من کامیاب مواص نے تعوری بہت خصوصیت بیدا کرلی اگر حیدر آبا د گی گذ منید ساله کارنج رِنظر دالی طائے توالی سینت می مثالیں لیس کی بڑی وہ ورمسائی ہے جس کی وجہ سے حید را ہا دنہ صرف ہندوستان میں مالک غیریں تھی دیو رسی شرت رکھاہے اور بڑی طلت و وفار کی نظروں سے دیکھاجا آ ہے۔ ایسے المك من مولوى عيد الحق صاحب كم لئے اپنے كوكسى ٹيسے عيدے كا اميدوالد بالينا وراس كم معول كى جاوجيدس مصروف موماناكوني شكل كام ند تقا اگروه إلياكية توتفيناكامياب موت اوراج سرفيرت كالوكون سي موت كروه سجاعلى ذوق ركفت تنص علم كى حدمت كراً عليت تقص اورهم تعبر متعلمین کررمیا چاہتے تھے اس کے انہوں نے اس ولولے اوراس حوش میں البی تام نواشات اور تمناوں کونیرا دکیا اور شری تُرت ومرداگی کے ئے مرف صیند تعیمات کوئید کیا جہاں وہ انبک علم کی خدیتوں مس مصروف بن انجي نظرول كرساسف سبت ميدوا فتي واموا فتي راية كري متعدد بيت شكن وا قبات سي مش آك مرا زون في كي ات كي كوني رِ وا نہیں کا وا کہمی کوئی روا کی معبی توضیمت علم کی کی مفرد برصتے رہے دوسرول كوزمعا ياكما تصرثر يصفي اوريثه على المعظيم الثان یہ کہ وہ سیدان علم میں میں تینے ترہے ایا فاکرہ و مکھانو صوبت علم کے لئے وکھا دوروں کا فائدہ کیا تو خدمت علم کے ائے کیا اور تھی کسی کا نقصان کیامی

توخدمت علم كے خاطر سے كيا بيرحال اسپي سلسل علمي ذوق كا ايك اليانش قام كريكے حيوثرا جونه صرف سلطنتِ اصفيد ميں لمكه ساسے مبدوت ان ميں سمين كے لئے قائم رہے كا ورجس رجانيا باعث فخروم بالت سمجھا جائے گا۔

مولوی صاحب کاروہ مقدسہ بوعمو اسمبالی تا بر مرتب موا ہے اپنا مزتہ آب حاصل رحب سے تعول مولوی صاحب کے وہ مقدمہ نولیں کے بیں یہ نقب علم منی بن ایک الی ضوصیت رکھتا ہے کہ اردومقدمہ نولیں کے فن میں مولوی صاحب کو زائد ہمیتہ معلم اول سمجقا رہے گا مجتمد مقدات کو ایک حکد دیکھ لینے کے بعدیہ معلوم ہوجا بڑگا کہ وہ عثریت جموعی ایک الی مشقل ایک حکد دیکھ لینے کے بعدیہ معلوم ہوجا بڑگا کہ وہ عثریت جموعی ایک الی مشقل تصنیف ہے جس میں نہ صرف اوبی از میں بیل طریقے نقد و بحث کے بے شمار اسلوب بیان مرکور میں اور معلومات کے انبا رکھے جوئے بی جن سے بروی کام اور صاحب ذوق لطف الموز دور مکن ہے اور لیمیش صاصل کرسا ہے۔

 کیسے پرلطف اور کنتے قبتی معلوات کے حال ہیں۔
عرض یہ کر رایک مقد مرایک خاص مرتبہ رافتاہ ہے اور صنف کے مرتبہ کو
عبی منوالیتا ہے جو میں تہ استعدا و ہے کہ زیا وہ تقرح وسط کے ساتھ عرض کرو
اور خاتی قرصت ہے کہ ایسی کوشش کرول جن حیایہ سطور کو میں نے کھا ہے جہنا
موتکہ و و دیبا چرکی تقریب میں اکا فی رہی اور اس سے زیادہ لکھنا چاہیے مقالیق
میری معذوری میں قابل معافی ہے اور امید کریا ہونگ مقدمات کو پڑھکو استفادہ
اور مصنف کی خربہ قدر ومندلت کی جائیگی ۔

مح الما

كيب بوركم 19 بيين ملتكتلاف

اسلامیا

.

•

۱۱) مقدمه اعظمالکلام ۲۷)مقدمتحتق الب و ۷۷)مقدم معاج العاشقتر

.

.

عظم الكلام في ارتقاء الاسلا حصد الول مشتله حالات مصنف

نواب اعظم پارجنگ بها در مولوی جراغ علی مرعم ان لوگول بی سے جو این بی محنت سے دیاس جاؤ شروت ولیات بوئے جائے ہوئے اور اپنی محنت سے دیاس جاؤ شروت ولیافت وفضیلت حال کی۔ ایسے سہارے آپ کھڑے ہونا خدا کی بڑی نعمت اور بڑے بن کی علامت ہے۔ جو دو سرول کا سہال کا ارتبا دہا ہے اس سے زیادہ سے وہ خود کمجی نہیں بڑھتا۔ اور جو بڑھتا ہے توجنا آبا ہے اس سے زیادہ کھڑا ہے۔ مولوی چراغ علی مرحم نے ابتدا میں ایک معولی دفتی کی طرح دفتر سے معلی کر مت کی اور محض اپنی لیافت اور محنت سے اعلیٰ رُت بی بر پنچے کئے۔ مان کی تعلیم بہت معولی درجے کی ہوئی تھی بیکن لگا کار مطالعہ اور محنت کی مروات ان کی تعلیم بہت معولی درجے کی ہوئی تھی بیکن لگا کار مطالعہ اور محنت کی مروات ان میں در میں بوئی ہے۔ ان کی زندگی ایک سبتی ہے۔ آئی مواح بان دستار فضیلت کو میں بوئی۔ ان کی زندگی ایک سبتی ہے۔ آئی

الله کے لئے جودنیا میں بڑھنا اور کھ کرنا جاستے ہیں اور اُن کے کارنا ہے نوجوانان

اللہ کے لئے دلیل راہ کا کام دیگئے۔ اِن کے آبا و اجدا دور اس سری محرکتیں اسے کے رہے والے نفی ران کے وا دا ایک مدت کس پنجاب میں ملازم رہے اور بھروہیں آبا دہم یا گئے۔ مولوی چواغ علی کے والد مو وی محرکتی مرحلہ میں ملازم ہوئے۔ بعد از ان ان کا تنا دلہ سہا رنبور ہوگیا جہاں وہ کلکٹر سے دفت کے ہیڈ کلارک تھے۔ سہا رنبور میں یہ محرکتی کرائی سکے جہاں وہ کلکٹر سے دفت کے ہیڈ کا کور کے میان کا تنا دلہ سہا رنبور میں یہ محرکتی کرائی سکے بھا اس دہ کلارک کے استعمال ہونا مقامتا کے کرائی خانہ نستی خانہ کرائی کا ایک کا ایک کا کہ استعمال ہونا مقامتا کے کرائی خانہ نستی خانہ کر گئے اور کسی قدر آگریزی کا آباد کی ایک کا میں بیٹنے تھے ایک کا کہ مولوی محرکتی آگریزی دان محقے اور کسی قدر آگریزی کرائی کی بیٹنے تھے ایک اور کسی قدر آگریزی کیا گئے۔

میں وہ زمانہ نفاجے مہنڈ تاریخ السیدے انٹیا کمینی بہا در کے معزز ترین عہدہ
گورٹری جنرلی برلارڈ داموزی نئے شئے تشریف لائے شے - برصاحب منے توکم کم
مگر بلا کے ذہین جفائش میتفل مزاج اور اپنے ارا دے کے کئے تئے - انہوں کے
ملک کی آبادی اور آسائیش فلائن عامہ کے لئے بہت سے نیاب کام کئے لیکن افسوں ہے کہ ایک کام اُن کے باقدسے الیہا ہواکدان کی ساری نیکیوں
پر اپنی چرچا اُسے - ابتدا ہے یہ بات اُن کے ذمین نیٹین ہوگئی تھی کہ جمائلک
بر اپنی چرچا اُسے - ابتدا ہے یہ بات اُن کے ذمین نیٹین ہوگئی تھی کہ جمائلک

لارڈ ہارڈنگ تھے۔ وہ جیسے اٹرائی میں شخت تھے ویسے ہی فتح کے بعد معتدل کرائے

بھی تھے ۔ سکھوں سے پہلی اٹرائی فتح کرلئے کے بعد بیرونی اضلاع کوالگ کرکے

بخاب اُنہیں لوگوں کے ہاتھ میں جھوڑ دیا گیا کہ وہ اینا انتظام خود کرلیں کئین

رخجیت منگھ کی وفات کے بعد سکھ سروار دل میں بھوسٹے بڑگئی تھی ۔ فوج الگ

اینے زور میں آیا ہے سے با ہمر ہوئی جاتی تھی ۔ رائی میں اتنی قوت اور دور اندینی

نتھی کہ وہ ان سب کو سنجھا نے بلکہ اس لئے کچ رائے اور ناعا قبت اندیشی

لوگوں کے ہاتھ میں بڑکر ملک کی حالت آؤر بگاڑدی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سکھ م

ایک الیبی اتھی اور مرمبز سلطنت کو ما عذمے کھونٹیٹے۔ بہلی جنگ کے بعد لارڈ ہارڈنگ نے اندرونی اتفایات میں دخل دینے سے کنارہ کشی ختیار کرلی تی

اور مهارا جہ کے دربار کو لورا اختیار تفا کہ وہ اپنی مرضی اورِ دستور قائین کے مطابق ا بيا انتظام كركس مِلْكِن تحب مدوز به روز خرانبال برعتى كنين تو بجورى ليك كول فرس کی کداس کے صلاح وشورہ سے انتظام ریاست جلایا جانے اور کول ميجاب أنكر يزمبو - ينجاب كي براي خوش تصيبي على كه مهنري لارنس عبسيا ياكفن نیک ول اور ہوشمند بر بزیلانٹ الا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اجھا برتا ؤکرتے محقادراس خوبی اور نیک بنتی سے کام حلایا کہ رعایا ان کی عاشق موگئی استے میں لارڈ ہارڈی ولامیت کوسد صارے اور اُن کی ملک لارڈ و اسوزی آئے۔ اور لارد ما رفتاك كے جاتے ہى مرينرى لارس خصيت برولا بين تشريب کے گئے ۔ سر ہنری لارنس کے جانے کے بعد نا نجر یہ کار انگریزی افسروں نے رعالیا کی دلداری کاملین خیال ندکیا اورانتظام کے جش میں الیبی الیبی غلطیا لکیں کہ لوگوں میں انگریزوں کی طرف سے مرولی اور نفرت بیدا ہوگئی جیس کا نتيجه بيه مواكد أنكر يزول اورسكهول ميس بثرى خونريزا ورخونخوا رجناك بهوني حب سے مبندوستان اور ائکستان میں تملکہ مج گیا اور ایک دفعہ انگریزی حکومت حِرْمِنيا دے بل گئی - آخرانگریزوں کی فتح ہوئی اور حہاراجہ رنجیت سنگھ جو مندوستان کے نقشے میں انگریزی کمنی کی علداری کا منرخ را مے کی کرمیشینیا کی کی تقی کہ نفشہ کا سارا رہائے میٹیے ہوا نظراً آہوہ اس کے مرانے کے بعد پوری ہو رسى اوراب بنجاب برانگريزول كا پوراتسالط بهوگيا-اس جديرصوف كانظام کے لئے مہندویتان سے جمال اور تجربہ کار اور لایت عمدہ واران نتخب کئے كئے داں موادی محرفش كالجى انتخاب ہوا -

روي اء من مولوي محرفض محكة بندوست مين داخل موك اور

بندة رفة عددة عي بندوبت يرسرفراز موك - اور مجدع صديا المساسوية

افلاع لمان و ڈیرہ فازی خاں بنوں وغیرہ میں مامور رہے ۔ مرحدی افعلاع کے بندو بست سے فارغ ہونے کے بعد ضلع سیالکہ یٹ میں تخیر کا کے اس کے بندو بست سے فارغ ہونے کے بعد ضلع سیالکہ یٹ میں ختی کا اظہا فوری کے بعد ضلع شاہ درمیں اسی اہم کام پر مامور سے بیاں اس امر کا اظہا فوری معلم بنزنا ہے کہ متممی بندو بست میسا وقع اورا فالی عہدہ جب کہ آج کل بھی درسی لوگوں کو شاف و نا ورمی مانیا ہے نواس زمانے میں جبکہ نہ مهندیوں کے حقوق شلیم کئے گئے تھے اور ندائن حقوق برزور دینے والے ابھی میدائی سے فار ندائی میدائی اس کے وقع اور مورز ندسم اجاتا ہوگا۔

آئے۔ تھے کیسا کچہ وقع اور معرّز نہ سمجھاجا تا ہوگا۔ افسوس ہے کہ ہیں اس سے زیادہ مرلوی محریجشن کے حالات اور اُس وقت کے واقعات معلوم نہ ہوسکے ۔ انگین صرف ایک بیمی واقعہ دولی حقبا کی قابلیت اور لیاقت کی کافی شما دت ہے کہ حکومت وقت نے انہیں گیا۔ ایسے عمدے برجوکسی طرح ڈیٹی کمشنر با کلکٹر کے حدیدے سے کم نہیں ہرفراز فوایا۔ ایسے عمدے برجوکسی طرح ڈیٹی کمشنر با کلکٹر کے حدیدے سے کم نہیں ہرفراز فوایا۔ مناکیا ہے کہ مولوی محد نجش کو اپنی اولادی تعلیم کے متعلق بڑے بڑے خیال تھے یکین آجل نے مہلت نہ دی اور عدین عالم جوانی میں (حبکہ اُن کی

عمر غالباً بینتین سال سے زائد نفتی ) سن سناون کی شهر رفوجی شورش سے
ایک سال قبل بعنے رائد شخصی انتقال فرایا اور سارے منصوب دل کے
دل ہی میں رہ گئے۔ مرحوم نے چار بیٹے جھوڑ ہے جن میں سب سے برٹ سے
مولوی جواغ علی تقے اور اُس وفت ان کی عمر ایدہ سال سے زیادہ نہ نفتی ۔
مولوی جون مرحوم کا مفیرہ اب تک میری میں موجود ہے ۔
مولوی محکون مرحوم کا مفیرہ اب تک میری میں موجود ہے ۔

مولوی محیفی کی انتقال کے بعدان کے سب الی وعیال بینے اُن کی والدہ ہوی اور چاروں نیچے اُن کی والدہ ہوی اور چاروں نیچے ( جراغ علی ۔ ولایت علی عمال دیا کی اور تقسیم علی امریکا والیس ہوئے۔

ولوي حراغ على نے اپنی وا دی اور والدہ کے زیر سابھ میں طویر ت بعليم الكل معمولي في - أور سوائه معمولي اردو - فارى اورانكرمزي سن يكسى أوراكم كي تعسيل كي اوريه كوفئ امتحان إس كرنے إيك واسى وماريس شنرى گوركد پورس صلع ستى نيا نيا فائم بهواغفا و باب نے نثرا نيے كی شنی گری برحس كى تنخواه نمبن روبيد بقى مزوم كالقرر بهوا - مطالعة كتنب اور لكصفه بأيه هفته كاشون انبس ابداس فقارس كارى كام عيد بافي تام وقت وه لكون ير عصف بين صرف كرتے تق مي يني بند إوري على والدين كى كفات كارخ محدى كم نجواب میں آپ کا رسال تعلیقات اسی زامز کا لکھا مواہبے ۔ الاوہ اس کے منشور محدی مغرصا دق لکھنووغیرہ ہیں بھی ان کے اکثر مضامین شائع موسے۔ اسى زمانے میں مولوي محدركر إصاحب سهارن پورسے بستی میں محكما تجییری میں مقرر ہوکر آئے اور جو نکہ مولوی صاحب کے تعلقات ان سے اور ماک کے خاندان سے فدیم تھے لہذا دو اوصاحب ایک ہی جگدرہے سینے لگھے۔ کھے دنوں بعد مولوی محد ذکر ہا صاحب سنی کی خدمت سے ستعفی ہوکر لکھنو على كئ اورو بال أن كاابك الهيي خدمت يرتقرر بهوكيا وإل سے انهول نے مولوی جراغ علی کو اطلاع وی کہ آب کے والد کے عن مطر کو اوسلی بهال جوالشل كمشنزي - الراب بهان أكي اوران سيليس توافلب سب كدكوني معفول خدمت مل جائك ويتا يخداس اطلاع برغالباً ملك الم يا ستكداء من مولوي جراع على لكهورك أورششركوا وسلى تصلى - أنفاق سے اس فقت جرو نشل کمشنری میں عارضی طور پر و سی منصرمی کی جگه خالی متی لہذااس وقت اُن کا تقرر اسی خدمت پر بشا ہرہ کے ہوگیا۔ کی دنوں بطور قائم مقام مسے بعد می منتقل ہو گئے تقول کا عرصہ کے بعد سیتالور

مولوی چراغ علی کامبلان طبع مشروع سے مذمہب کی طرف تھا انہوا ِ نے مہینہ یا توعیسانی معترضین سے جواب لکھے یا مذہب اسلام کی حقامیت ظاہر کی - چونکداس عالم کابی فافون ہے کہ قری ترشے اسے سے کم قری کو اپنی طرف کینیالیتی سے اس لیئے مولوی چراغ علی عی خود بخود امام وقت کی طرف میکے۔ اور وحدست ذوق سرستيدرج سے ائن كے نتارت كا باعث بهونى ماكر جد اب كك ملاقات كى نوست ينبس أنى نتى ليكن معلوم موزاسيم كمخطوكما بت ىشروع ہوڭئى تقى - اور نتذبيب الاخلاق ميں بھي اُن كے بعض مضامين شاتھ بوك غف ينا يخرب سرسيد رح لكهنوتشريف لاك تومولوي صاحب مروم ان سے ملنے کے نیے سینا پورسے تکھنو گئے۔ کچے عرصہ بعد جب رہا ست حریدا یا د سے کھے کام ترجمہ وغیرہ کا سرسید جرکے یا ان آیا تو اُنہوں نے مولوی حراغ علی کو اس کام کے سرانجام دینے کے لیے منتخب کیا۔ اس بناء برط دراہ میں وادی چاغ علی رخصت لیگرعلی گڑھ گئے اور کئی مہینے سرسید رہ کے باس رہ کراس کام کوبکال خوبی انجام دیا یحس کا معا وضعی ریابست سے آن کوملا۔اس ایک سال بعد (مفکمه و) میں نواب سرسالار جنگ عظم نے بتوسط مودی مهدی علی ( نواب محسن الملک ) مرحوم سرسیدر است ایک لائی شخی طلب کیا ۔ مسرسیدھ نے مولوی جراغ علی کونتخب کیا اور وہ حیدرآ باد چلے آئے ۔ جهال وه عهده استشنط رونموسكرشري ( مددگارمعتمد مالكذاري) برنمشا مرو چارسو دوسد مامور بوع معتد مالكزاري اس وقت نواب محر الملكم لوي مدی علی مروم تے۔ اس وقت سے مولوی جراع علی کی زندگی کا نیا دور

کسی ملک یاکسی قوم میں طبعی طورسے اعلا قالمبیت کا مہذا بالکل مکن ہے لیکن اگروہ تنصیب یاکسی اور وجہ سے اپنے آپ کو سرونی اثر سے الگ اور محفوظ ركمنا جا سيكي اورصرف اين اندروني وسأل اور فراتع سے برصنے كى كوشش كريا كى تواكس كى ترقى شامراه تندن بربهب سعدت مهو كى - دنياس كسى قوم کی الیبی مثال منیس ملتی که اس سے بیرونی وسائل سے فائدہ أطائے بغیر دنايس اعلى ترقى كى بيو- ابتدا بتهامين مسلمانون كى فتوحات اينى ذاتى نوت سے دینا میں آنا فائا میں معملی کئی لیکن ان فتوحات کو قائم رکھنے یا وسیع کرنے کے لئے میں کافی ندختا ۔ بھرجب انہوں سے جھم میں قدم رکھا اور امن وجاگ۔ عجارت وسفارت کے ذریعہ سے انہیں روزاند دوسری اقوام سے سابقہ بڑا نوائس وفت سے ان کی ترقی کی بنیا کوستمکم ہونے لگی ۔ آخرامنی اُولوں کے بونان کی علم و حکمت کو ژنده کیا اور تندن میں ابسی ترقی کی کہ صب سے آبائے عالم مين أُجالاموكمايين مال يونان وروما اور يورب ودعمراتوام كى نرقى كام. "اره مثال ما باین کی ہے ۔ وہی جایان جواتیے آپ کوغیر ملک والوں کی ہوا کا منیں گلنے دتیا تھا اور عیر صورت کو دیکھ کر حویک اٹھٹا تھا آج اس سے اُن کے گرسکھ کر اُن کا اُستاد بنا چاہنا ہے۔ اہل جایان کی ترقی کا ایک راز بربعي سب كرجو كام وه خود منس كرسكت غفي وه أنهول في عنير لك والول سے ملازم رکھ رکھ کرلیا اور تھیر خود سیکھ کران کی علمی سے متنفنی مہو گئے مینایخہ ابتدامیں اُنہوں نے رہلونے ۔ طیلیگان ۔ لائٹ ہوس اور مجری فوج کا أنظام الكرزول كيسيروكيا - فانونى اصلاح اور فوجى ترسيت الل فران كم إخول موتى يتعليمي معاملات - والنفائد كو إنتظام اور زراعت ميل المامركيد ب سبق من طبی تعلیم عجارتی قوا عد- لوکل گورمنسط کا وستورا ور فوجی افرون سے سبق منا طبی تعلیم عجارتی قوا عد- لوکل گورمنسط کا وستورا ور فوجی افرون

کی تعلیم حبرمن والوں کے حوالہ کی اور سنگٹ تراشی (مصوری) میں اٹلی والول كسام فزانوك شاكرى تذكيا - غرض ابتدامين ان سب سے كام ليا اور بمرخود سيكه كران مين ايساكمال بيداكياكه آج دنياكي اعلى دول مين ان كاشار ہے۔ یہ زما نہ تجربات کا زما نہ ہے اور جایان سے جو تندن کی مختلف إور بے شار شاخوں میں اس تدرجگہ اور قابل تعربیف نزقی کی ہے اسسے اگر انسوس صدى كا اعجاز كها مك تركيم بيابنيس مي - اوريعجيب بات ب كه سرسالارجباك اول كي ند بيراور جاره سازي ا ورجايان كي بيداري كابالكل ایک زمانه تھا۔ جامان نے اسینے ملک کومشیار کرسے اور اسے متدن کی صابح وترقی کے لئے جو تد ہیراختیا رکی نقی بعینہ وہی تد ہیرائس دور بین اور عالی داغ وزيرين اس ملك مين اختياري اور بام ست قابل - تجربه كارا ورشالب لوگوں کوبلاکر کام لیا ۔ ان لوگول نے ملک کے انتظامات کو درست کیا میاتی خرابیوں کی اصلاح کی مسنئے شنے وفا ترفائم کئے اوران کو سیح اصول بر حیالیا۔ ملك يرك ذرائع أمدني يرغوركيا به اور آمدني كو برصايا يتعليم كورونق دى تنايب وشالسَنگی مجیلانی اور ملک اور گورشنط کوخاصا مِمذّب اور شابسته بنادیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ جایان اس عرصہ میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور پر ملک

وہیں کا وہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بیرونی ا مدادیٹری کار آمداورمفید چیزہے بشرطبکہ دلوں میں شوق اور جوش اور مہت ہولیکن اگر کوئی بیجا ہے كه تهم كيِّه مذكرين اورمها رسے لئے سب كيھ ہوتا جلاجائے توبيمخص خيال ملكه جنون سبے - امل جایان میں حب وطنی کوس کوسط کے بھری تھی اور مر

علیانی اس شدومد اور جوش سے کام کرتا تفاکد گویا ساری سلطنت کا بار التی کے سربر بڑنے والا ہے ، اور مشخص کی دلی آرزو بیقی اوراسی فیال سے

محندت کرنا تفاکہ وہ ساسے عالم سی جاپان کی دھاکہ سمجھا دسے اور طرف العین میں اسے عروس المالک بنا دسے - برطلاف اس کے بیال بیر باسی ایمی خواب وخیال سے عبی کوسول دوریس . دفاترا ور برقسم کے سرر شنتے جوایا مندب ملك ميس ميون عاميس بيان هي موجود بي أكونسليس بين، كمينيان مير مقابل سے قابل وركرى مافتدافسرهي ميں كمينياب موتى ميں تجونزين مين بهوتي مي رزوليشن پاس مهوتے ميں، نئي نئي اسكيس جارى موتى مني أروبيد وصول موتاب، ذرائع آمدني هي سوي جاتے من الورب بى كى جاتى بى ايسب كيد موالى مات كانام ننس -سرسالا جبائب لناس مبرك سائد مرى دانشمندي يه كي تعي كم ابتدامیں اننول نے قابل لوگول کوسرسید جسے طلب کیا۔ یہ دوعالی داغ عفى سرمين مندورتان مي اليه بيدا موت من كه أنسوس صدى كيشلمان اگ پرهس فدر فخركرس وه بجائيم - اورابيد وقت ميں مرك حبكة موقع بست ارك بوطلاعقا مسرستدج كانتفاب اورسرسالارجاك مروم کی قدر دانی اور کارفرائی نے سولنے ہیں سمائے کا کام کیا ۔اس طرح جولوك انتخاب كي كي انهول في اسبيغ فرائفن كمال وفا داري اور فالبيت سے ادا کرے۔ اوروہ بہشہ عربت وحرمت کے ساتھ یا دکئے جائیں گے ۔

أننيس بين سے أيك موادي حراغ على مرعم مجي تقه -ا بتدامین مولوی چراغ علی کا نفرر مدانگاری معتدی مالگذاری سرمشامره چارسوروبید ما باند ہوا ۔ مرکی عرصے کے بعدسات سوروسد ہوگئے۔ بعد ازال عهدوزارت نوابع والسلطنة مرحوم مين حب تواب محسن اللاصفي معتد بالکیل وفینانس مقرر موعی تومولوی جراع علی کا تقرمعتری مالگزاری

بننامرہ بندرہ سور و ببیر موا عدوزارت سرآساں جاہ بما در مرعوم میں جب کہ بدمعالم وقت مولوی مشاق سیس جب کہ بدمعالم وقت مولوی مشاق حسین (فراب وی دالکس) مغیر بالکاری مقرر ہوئے اور کھرصوبہ واری گلبرگدیر برا مور ہوئیا۔ دوسال بعد نوات شنال مرحوم کے چلے جانے برمقتد مال وفینان مقرم ہوئے۔

فالباً موادی جاغ علی سے ٹر حد کر کسٹنخص نے سرکاری کام کواس طرح ب لاگ این تفاق اور بے لونٹ رہ کرا بخام ندر یا ہوگا۔ وہ رعابت اورجا شداری مانتهی نفف معاطات می وه به بالکل همول جانے نفی کدائ کا تعلق کسی انسان سے میرف وافعات ان کے بیش نظر رسمنے فقے اور النس پر ت وه بلارو ورعابت دنيا كرن غني - اوجي وجه مهاكدال حيدآ اوجو ان باتوں کے عادی نہیں اُن سے تہمی خویش نہیں رسیمے ۔ وہ روز اند سوائے المم المورك ببت كم كام كرف في عب كام ببت ساجع جوجاً عالودون أوزجم كركام كرنت يقي اورسب كواكب بهي دفية ختم كردية تق ووكبعي لول طول فیصلہ نمیں کرنے تھے۔ بڑی بڑی خیم مسلول اور مدتوں کے بیجیدہ معاملا لوجند سطرول مين سلجها ديني غفه اوربيمعلوم بوناعفا كدار معاطي كي جان نكال كرركعة دى - يهم - ان كى تخرير جامع دبالغ اور حشووزوا كمه سته پاك بهوتی می اور سی حال ان کا تمام نضا شیف کاست - نفظ استد ضروری سے انسی سخت چراهی اوراس فسم کے جومراسلات آنے وہ النیس اُلما سے بھدناک رسيت تھے۔ اُن كاخيال تفاكم لوگ سيجيت مبيماتے خاك نيس، خواه مخواه مراسلات يراشر ضروري لكه وسيتي بن جنائخ كنتي بن كدمولوي صاحب مرحم ك للرى كا ايك صندوق بنا ركما تنا البحر اشد شروري لفا فرآما وه اس مي بالربيع

وال ديية على ايك بار ما رالمهام بها دركه والكميني تقي السهي ان كي بعض مجصرو مرتبه معرز زعمده دارول نے وارالمام بها در کے سامنے مولوی صاحب شكايت كى كمعلوم بهواب كداب اليف وتصنيف مين صروف ريتيس باست بنتيم كدمهار مصروري اوراشد ضروري مراسلات كالمي جواسينبي فيقية مواوی صاحب لنے کہا ذرا ہا تل فرانسیے ، میں اس کاجواب ونینا ہوں آومی سے کہا وہ صندوق لاؤ مندوق آیا ور اہنول نے مدارالمهام بہادر سے خاطب موکر کہا کہ سرکار دیجھیے ان صاحبوں کے تمام اش ضروری لفافے اس میں موجود ہیں۔ میں لنے ان میں سے ایک لفا فد بھی نمیں کھولاء سب کے سب بند يڑے ہیں۔ اب میں ان میں سے کوئی ساایک اطالتیا ہوں۔ جنا پخوا ننوالع ان میں سے ایک لفافدائشانیا ۔ افسے کھولا تواس سے لکھا تھا کہ فلال تختیج دیا جائے۔ مراسلہ بیرور کرسنا سے کے بعد مدار المهام سے عرض کی کداس کا اب آب سى انصاف فرائي كدب كونسا اشد ضرورى كام نفا- يدلوك اشد ضرورى كے معنے تنبیل سمجھتے اور خواہ مخواہ لفا فول پر اشد ضروری لکھ وستے ہیں اور يهي وجهسته كدمين حواب منين ديتا - عِير فرمايا كد شايد سال عجر مين دوتمين مي وال انند ضروری درسش آتے ہوں گے ۔ اِن حضانت نے مراکی بات کوانند ضرفالا خال *کرلیے* -مولوی طالب الحق صاحب مدوگارصدر محاسب جوسرکارعالی کے ایک

مولوی طالب اور تیجربه کار عهده دار ای اور سرسالار جنگ مرحوم کے بہارت مت بتی مت بین مت بیا اور سرسالار جنگ مرحوم کے بہارت میں اور خود میں مولوی چرائے گا دار میں اور خود میں مولوی چرائے گا مرحوم کے تحت میں کام کر کیا ہیں، فرماتے میں کداکر چرجیجے سرکار عالی میں ایسے عمدہ داروں کے ساتھ کام کرنے کا سابقہ میواسیم جو اپنے الیا ا

خصوصیات کے لھافاسے اپنی نظر آب عے ، لیکن مرحم میں بعض اسی خصومیات غين كه ميركسي مين نظرنه أئين - وه منايت مستقل مزاج عقم ، بري غور ونوفن کے بعد دائے قائم کرتے اور دائے قائم کرنے کے بعد معیراس سے تعبی نہ طلع تھے " گویا وہ دائے بیھر کی لکیر مردنی تھی۔ مولوی صاحب موصوف نے راقع سے ایک خاص معالمے کے منعلق وکرکر کے فرمایا ( اورانس کی سل کامبی حوالہ دیا) کہ مرجوم کی زمانہ مدد گاری میں سرسالار جنگ مرحوم نے سولوی صاحب مرحوم کی رائے سے اس میں اختلاف کیا اور بیعلیم مہونا مفاکد ان کا رحجان معتد (نوامجے ن للک مرحوم ) کی طرف ہے۔ اور مولولی صاحب مرحوم کی رائے برحنید سوالات كف مرحوم في بنايت مال جواب دياء اس يركي سربالارجناك مرحوم في اعتراض اورسوال کئے' ا دھرسے بھراس کا جواب اُ دا کما گیا - کوئی چار مایخ مرسیم لیسے سی سوال و جانب ہوئے ، اور آخر آواب مار المهام بهادر مرقوم قائل بوسك اوربه تخرر فرما ياكدمي ومكهفنا هاكدآب ابنى رائي سكمتعلق كيا دلائل رکھنے ہیں اور بیٹیات آپ کی رائے صبح اور درست ہے۔ آگرجیہ بست کم اِنْمِیں کرتے تھے گرمعا ملا<sup>ق</sup> میخ باگفتگو کرتے تھے ۔لیکن اس میں منجی کوئی لفظانیا نمه اورفضول تهیں <u>کہتے تھ</u>ے اور اُن کا جلہ اکثر دوتین یا ایک دولفظ سے زیا دہ کا نمیں ہوا تھا۔ صرف کام کے ایاب دو لفظ کہ دیتے تھے جس ما فی الضمیرادا ہوجائے جب کسی مسودے میں کچھ بنا دیتے تو گویا ساری تحرير يب جان دال ديق فف الهاب تيزفهم اورصائب الرائف فف-جناب مولوى سيدعلى حن خال بها در سالق معقد فيبالس وحال وزير جاورہ جرمولوی چراغ علی مرحوم کے بہترین جائے نشین ہوئے اور بوجہ اپنی اعلیٰ قابلیّت تدیّن ، بجر بہ کاری ، عالی ظرفی اور راستی وراست بازی نے

ہماری قوم کے بیشل افراد میں سے ہیں راقم سے فرماتے تھے کہ آیا سروفارالا مرا بها درمرحوم فرمانے لگے کہ مولوی چراغ علی تھی عجب آدمى من اوراس كے بعد أنهول لئے ايك يارسي منظمين كا واقعه سان كيا جب وظیفر رمانی با رقم و بین کرشفاق نواسیه صاحب مرحوم کن حکی د با تفار مولوی چراغ علی مرحوم لئے معاملہ کو ڈال رکھا تھا۔ اُس نے آگر نواب صاحب سے شکارے کی کمتنی صاحب کے تضف بنیس کرانے اور معاملہ کو ڈال کھاہے نواب صاحب لي عيركم لكها - مولوي صاحب مرجع عيرتيب سا وهركي اس نے کھ عرصہ کے بعد محرشکا بہت کی ۔ ثواسی صاحب نے محرکھا مگروا صاحب مرحم س سيمس شهوك - سياره سائل كي والال تأس است مالمين مك ودوكرارا لمكن حب وكماكم بهال دال كلى نظر نبي آلا تويريتان موكر عير نواب صاحب مروم كي غداست مي حاضر إوا وروايا نواب صاحب مرعوم عرمروت كالمتالية فراك كدافيا جسيد موالا چراغ علی بیان انمیں تو تہیں یا د دلادینا ۔غرض وہ تاک میں رہاجس رہا مولوی صاحب بارگاہ وزارت میں حاضر ہوئے تواس سے یا دد م فی کرافی نواسید صاحب نے مولوی صاحب سے دریا فت کیا کہ س نے فلال معالم سی آب کوتین بارحکم دیاء مگرات سے اب کاس اس میں کچھ نہ کیسا۔ مولوی صاحب نے اُس کا بھی جواب نددیا اورسل صندوق میں سے تکال سامنے رکھ دی ۔ نواب صاحب سے کسی فدر جھنجھلاکے کہا کہ میں سل کو کھ روں آپ کوئئی ارلکھا گیاہے اور آپ نے اب کے ہمارے حکم کام نس کی مولوی صاحب نے اس کے جواب میں فرمایا کہ" آب اس وزيرتنس بنائ كي كرسر كار كاخزانه كثادين تهي كا كام خزانه كي خا

يه ي يه جواب سن كرنواب صاحب مروم بالكل ساكت رسيد، اور عيركمجي آپ سے مولوی صاحب سے اس معاملہ کے متعلق تحریک منیں گی۔ یہ واقعہ خود نواب سروفارالامرابها در مرعوم كى زبان سے - اورت برے كد سواے مولوی چراغ علی کے کوئی دوسراشخص برجواب نمیں دے سکتا تھا۔اس الن کی اخلاقی برات اور راست بازی کا پورا ! ندازه ہوسکتاہے ۔ مواوى سيدهلي سن صاحب بيهي فرمات تفطا ضلاع برسس جو تخت رگوشوارسے) آئے تھے اوران پرجمولوی صاحب مرحوم تنقیح کرتے تھے

اس سے اُن کی دفت نظراور اعلیٰ درجہ کی زبانیت معلوم موتی تھی۔ جو عدد داركه برسي برسي دورسي كرسته ببرمعامله كي جمال مين كرست اور انتفامی معالمات میں باخیرر بینتے نفی اگن سے تغلقدار لوگ آتنا نہیں ڈیتے يقه ، جتنا مولوي جراع على مرحوم كي كفر بمنطح تختول كي تنقيح سم .

مطالعة من بع حد شغف تقا - گویایی اُن کا اور صنا مجیونا تقایبان تك كدكها باكهات ونت عبى كتاب سائن ينني على اور وفاً فوقاً نشان كرت جات في في ماورانها مع كرسيت الخلامس عبى كنا بي رمني تقيل اور وال مي طرهن سينبس حيك من والت كوثين جار كمنظ سي زيا دهنين سوت عقر - آرام کرسی پر براصت براعت سوگئے ، اس کے بعد بانگ برمالیط اور بیر صنے لکے استنے میں سو گئے ۔ کچھ دیر کے بعد میزیر ماکر لکھنے لگے ۔ مسرط مجوب على (سيزمند شط مررسه عرقت وصنعت اوزيك آيا د فرزند مرعوم)

اینی والده کی زبانی به بیان کرنے ہیں کہ وہ فراتی تقیں کہ میری ایک ڈیوٹی یر بھی تقی کدرات کو اُن کے سینے برسے کتاب اُٹھا کے دکھول ورند کتاب کے جدبی میں اورایک کے جدبی میں اورایک

آده گفنط مرواخوری میں توالیتر جانا تقاور نه باقی تمام وقت کام میں اور خاص کر مطالعكتب اور البيف وتصنيف مين صرف مخوا النابون كالبست شوق تعا ادببت عاء عوالما بي جمع الحقيق الن كا كتنب خانه قابل ديدها واوراس مين بت کم اسی کتابی متی جواکن کی نظرسے ند گزری موں ایجن پران کے نشان بالزط ند ہوں مطالعہ میں انہیں السی محدیث متی تھی کہ کھے ہوجا کے أنهيس خبرتك نه مهوني غفي مولوى سبد نضد فحسين صاحب جنتمر كتنت غائداصفه كوج ببت إ وضع اور بهرر و بزرگ مهي اطلاه قديم تعلقات كاي مترت ے شب وروز مرحوم کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہواہے ، مرحوم کے ملازم کلّوی زبانی فرماتے تھے کہ بلدہ میں مرحم کاجو منگلہ ہے اس میں ڈرائیگاں کے سامنے ایک شانشین ہے ۔ اُس طمے نیچے نہ خانہ بنا ہوا ہے حبل میں كالأكبار اور فريرے فيے يوے رسينے تقے -ايك رور مولوي صاحب مردو اس شدنشین پر بیٹھے کنا کے مطالع کررہے تھے کہ انفاق سے تدخانہ میں آگ لك يكي اور دهوال نكانا مشروع موا - المازمول في بنتيرا شوروغل ميايا كَهُ إِلَى لَكِي مِ مَكْرِحضرت كَوَكِيْهِ خَبِر مِنْهِينِ مِعْرِضْ ٱكَ لَكِي اور بَجِيمُ هِي كَنَي لَا شَكْرِ آپ مس طرح کتاب بڑھ رہے تھے بڑھتے رہے اور بیمبی توخیر نہ ہوئی کہ کیافنا اور کمیا ہوا۔ مولوی انوار الحق صاحب نے اپنی چشم دیرواقعہ جو بال کیا ہے وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کھانا کھا رہے تھے اوراس کے نیج نہ فانہ بیں آگ لگے گئی اور وہ اسی طبح بے تحلف نے ہراس کھا نا کھا تے رہے۔ یا تؤید دونو واقع ایک میں یا کلوکے بیان کوفے میں فلطی مو گئی ہے۔ مگر دونوں کی نوعبت ایک ہے ۔ اور اس سے اُن کی استقلال مجا

بَوْنِي سِتَطِيبًا سِي - ايك دوسرا واقعه اسى قسم كا أبك صاحب في ايني حيثم ديد

بيال كباسة - كذا كي مقام ير الكرس سوار دوره كرست محقر بيت ميل الكراوسة أيا - أسيد أسى إلى يراسه يراسه كاسها كاسطا لدكرت رسيم-لک گئے اور کسی دوسری عبکہ مسیما تاکہ کا انتظام کیا اور لے کرآئے توآپ تَغَيِّنَ وَهُنَّةً مَنْ كَيْ حِيثًا - هُتَى - وهِ مِنْ مُعْمُونِ كَا خَيَالِ كُرِيقَهُ أَسُ كَيْ تَه تك يشتخ ادرأس كم ماله و ما عليه كمشراغ مين سيخ سيت اور دالي الله معرفة ١٠ ورينال كساكي خرلات - اين كتاب كي واسطسان بتع كرنے كے لئے كتا بول كے دفتر جيمان ڈ نسلة ، اور لوگوں كو جيبيج كر مصروشام ودنگيرمقا ات سے ناياب كتابين نلاش كراكر بهم بينجات جِنَا يَجُدَّ اسْيَعَرُضْ مِنْ مَدَّدُي عَبِدَ اللهِ صاحب الْوَكِي كو بغرض لأشْخِبُ مصرکورواندکیا تفاصلوی عبد اندادیا حسید مرحوم نے جو خطعروم کومصر سے ملحفاتفا وہ مہم نے خور رکھ استرے ۱۰ اور جنن اور فات ایسے ایسے مقال مسك نوشيني كرية جال دوسرول كاخيال مي نرينيانها - يسي ويهم كرس صفول برائينول في قلم الفال دوسرول ك لي تبدين كم المان چوڑی ہے اُن کی نقبانیف برانسے سے معلی جواہے کہ ان کامطالعہ س قدر وسیع بنا) اور مواد فرام کرنے کے لیے ابنوں نے کس فدر محنت اور مُفقّت أعفاني بـ ـ مولوی مزرا مهدی خال صاحب کوکب سان استنظ سکرری وتنيكل فينانس وناظم مردم شارى (اشوشنئك راكل اسكول أف مأمنز نیاوآن دی جولاجیکل سوسائٹی وغیرہ وغیرہ) را فم سے فرہا نے تھے کہ جب

رفٹن گورمننٹ کی طرف سے ریاست میں مسٹر کرالی کے کنٹروجزل مقرر ہوتکی

رَائِيُ تَوْجُكُهُ مُولُوي صاحب مرحِم فَنْ لْشُلْ سِكُر شِرَى عَقِي النِّيلِ فَكُرِيمُونِي -ا شول نے فنانس پرانگریزی میں جس قدرستنداوراعلی درجہ کی قاب سي منگوالين اوران كاخوب مطالعه كميا اوردو جهيني مي ارفير عبورة ال كياكحب مطركولي سيما قات مهدي اورفالشل معاملات یر گفتگوائی تووہ مولوی صاحب کے وسیع معلومات کو دیکھ کر وال رہ گیا۔ اسي طرح حبب ابنبيس بيعلوم مهواكه منبدى موسيقي بريورمين لوكول كواعة اعلى ہے۔ توائنون نے اسے سکھیا شروع كيا اوربيا نوبركيتي نكائتی شروع كين أن كالاق عفاكه مهندي موسيقي كوسائم فك طور بر مدول كرس بي بينا نج لكهفا بعي شروع كيا غفا اوراس كانا تنام سامسوده اب سي موجود سع - ببكن اس کام کے لئے بڑی فرصت در کارفقی لہذا اسے ابخام نہ دے سکے۔ علم بدئت مي فعي أعنس نوب وخل تفاء متعد دعلوم اورکئی زا نوں کے عالم نفے - چنا بچہ سیرسیتیڈان کی و فاست کے حال میں سکھتے ہیں ''منغد دعلوم ملی بنا بین و شکگا ہ رکھتے تھے؟ عربي وكالذى زبان بس اتبعي دستكاه ركفته عقابين اوركركيب بقدر كارروائي حانت تقع عوبي زبان دول علوم كے عالم شقے ؛ فارسى نہايت عمدہ جائے تقے اور بولتے تقے اعلى درج كے مفتقہ انگرمنوی نهان سرایجا دنبودن فی مشغفین کی بهازیا ده ترایی آنشتاً انگریزی ربان بس بری مفصل دکرانی مایجا تعقین آگے حل کر بیان کیا جائیگا ۔ نیکن بہاں اس قید بیان کرنا ضروری معلوم ہوائے کداگر جدائن کی انبدائی تعلیم خاص کر انگریزی زبان میں

ست کم مہوئی تھی سکین اکھوں نے صرف اپنے مطالعہ کے زور سے
الگریزی زبان میں سبت انھی مہارت اور دوسترگاہ مامل کرلی تھی۔
یہ صرف ہم ان کی مطبوعہ کشب کو رہی دیکیدکر نہیں کیٹی بلکہ ہم ان کی مطبوعہ کشب کو رہی دیکیدکر نہیں کیٹی بلکہ ہم ان کی مطبوعہ کشب کو رہی دیکیدکر نہیں کیٹی بلکہ ہم ان کی مطبوعہ کشب

19

الانگلتان سید اخارالت کے جو زبر دست ربو یوسے ہیں اُن کی انگریزی کنابوں برہندات اور نظرتان کی انگریزی کنابوں برہندات اور نظرتان سید اخارالت کے جو زبر دست ربو یوسے ہیں اُن بی اُن بی اُن بی اُن کے معلیٰ جند ففرے نقل کرتے ہیں! ۔ سے صرف اُن کی انگریزی ڈائی کے متعلیٰ جند ففرے نقل کرتے ہیں! ۔ اُن کی انگریزی ڈائی کے متعلیٰ جند ففرے نقل کرتے ہیں! ۔ اور جس کی انگریزی ٹائی فررج یا جد برایا بیان کی کناب ربر دیباجہ برایا بیان مرفزی میں اُن کی کناب ربر دیباجہ برایا بیان مرفزی میں گئے ہیں کہ میں کا بہت ہرفزی میں گئے ہیں کا بہت ہرفزی میں گئے ہیں کا بہت ہا بیان خدر اخبار سے کہ کہتا ہے ۔ اُن کی کرتے ہوئی کرتے ہیں کا بہت فابل خدر اخبار سے کہتا ہے ۔ اُن کی کہتا ہے ۔ اُن کی کرتے ہوئی کے ایک بیان خدر اخبار سے کہتا ہے ۔ اُن کی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کا بہت ہا کہ کہتا ہے ۔ اُن کی کرتے ہوئی ک

" برگناب منا ست عدد انگریزی میں اُنعی گئی ہے ( عبدئی گزت اِ بت الاسر جولائی سلف کہ ایک ۔ جزل آفت دی انجن بنجا سے دو منروں میں اس کتاب پر بست بڑا ربویو لکھا ہے اور اُس میں لکھناہے کہ دم معتف کو آگریزی زبان بر سبت بڑی قدرت حاص ہے اور وہ سنرع وفرسہ اسلام کا بڑا عالم سے ۔

مولوی الوارائی صاحب فرمات جی که انهوں نے اپنی آنکھتے سید محود مرحوم کا خط مولوی جراغ علی کے نام دیکھاجس میں سید محود مرحوم نے مولوی صاحب کے وسیع معلومات اور ان کی انگریزی دانی اور انگریزی کی بڑی نفریف کی تقی ۔

علاوه مذہبی تفانیف کے جن کا ذکر مفصل طور برالگ کیاجائیگا بہاں اُن کی بعض اُن تالیفات کا ذکر کیاجا آہے جو انہوں نے سرکاری تعلق آور میشیت سے لکھیں بیسپ انگریزی زیان میں ہیں - (۱) بجبط (موازنه) سب سے اول مولوی چراخ علی مرحوم نیار کیا۔ اگرچہ موازندا سب کچھ کا کچھ مہوگیا سب اور خاصہ ایک دفرت میں ایکن بعض اول موازندا سب کہ جواخت ارا ورصفائی اس موازندا اس موازندا اور سفائی اس موازندا ایک جاتی ہوئی سب وہ موجودہ موازند میں نہیں ۔ اگرچ اس میں شک نمیں کھی ترقی مہوئی سب ایکن بفوا سے الفضل للمت کی ترتبیب میں مہت کچھ ترقی مہوئی سب ایکن بفوا سے الفضل للمت کی ترتبیب میں مرحوم می کے سر الفضل للمت کی دستار مولوی صاحب مرحوم می کے سر دسے گی ۔

(۲) افر منسطریش رپورٹ (رپورٹ نظم نسن ) بابت مقر وائٹ آنام کلیمی جوچے سوئندیں بڑے بڑے بڑے صفحول پرہے ۔ اس قسم کی بہلی رپورٹ سے ۔ اور بعدازاں منبی رپورٹیس کلھی گئی وہ سب اسی کی بیروی میں لکھ میکد

للمحلي لياس

الم المحتلی ا

ربولو کرتے ہوئے کہ تھا ہے :۔۔
در مولوی چراغ علی نے اپنی کتا ب کے تاریخی اورا عدادی حصہ میں
بڑی محنت اورا هنیاط صرف کی ہے - لیکن سب سے دیجیب وہ حصہ ہے
جس میں موجودہ نظم وکنت کی کیفیت درج ہے - اس میں تحسین ناظرین
اُن مختلف محکموں اور سرر رہشتوں کے طرز عل اور تفیقت کود کھییں گے جو
اُن مختلف محکموں اور سرر رہشتوں کے طرز عل اور تفیقت کود کھییں گے جو
مرسالار جنگ کی بدولت الیسے وقت میں ظہور میں آئے جبکہ لے عنوانی کے

اور کے تربیبی ہوئی تھی ادر انہوں کے نظم و ترتیب کی صورت فائم کی اور انہوں کے نظم و ترتیب کی صورت فائم کی است ا اسی طرح اُس وقت کے رزیڈ نٹ مسٹر کارڈی لے اپنے خط مورضہ کے اساکتو برسم میں اس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی اس کی ایس کی میں ہیت تعربیت تعربیت تعربیت تعربیت تعربیت تعربیت کی ہے۔

اسي كا أيس ضميم صرف عاص انظر سرسالارجاك م حين ي أن اصلاحات و ترفيات كا ذكرم جو سرسالار شكس كي تدسم د الشنفذي سيعل فه صرف خاص مي على مي آئير ومن جاكبرات وجاكرداران- افسوس يكتاب ناتمام رمكني مولوي ص الاده تفاكه اس میں تمام جاگروا ران حالک تروسه مرکارعالی کی اصل اور مَانِي الله كارقبداوراً مدنى ميدا وارا عرفتنا ومنعنت اودوكمينام ويست الورفضتل حالات ورج كرس وكمن اس كم لله أنسس مواد محرسفات میں بہت دفت میش آئی بیاں کے حاکمردارصاحیان مولوی صاحب کے من كام كوغالبًا شارى تطرس ويكيف عفى اورغراسلول كيجواب وصليقان نسائل سے كام ليتے تے - بى وج سے كه مرحوم كى زندگى ب بيكتا في المعتمرة بهوسط باني - اوراك كم بعد جولوك عنده فنانس سكريري البدائن كے جانشين ہوئے - ائن ميں سنت الكسى كواس سنت وليسى فتى اور ندانتی قرصت کداس کام کو انجام تا سینیا الیکن اله مین شک بنين كذاكريك بهي جاتى توخصراف ركيسي مونى كمكد بهست عره معاوست كاخزانه مونا يوكوشنط اور مكس دونوسك ليرمفيد سيا-غرض موادی جراع علی مرعوم بنه صرف مجیشیت ایکسیمصنف کے بكر تجييس اكس عام انسان كريهي اكستجبيب وهربيب تتخص اورسى وجست كدان كي نسبت رائع قائم كرست سي اكثر لوكون كو تفالطه بواسية عموماً مرحس ووسرسه ف التي المبعدة، اور مراج مك مطالق ترقع بالمقالية اور حياكمه وه تفريعاً مرتفعي سے حدا اور سرالی طبیعت الله الله السائع من كم لوك السائق وان كي تعيم طور براسدا

المسلامة على مستند المولوى صاحب مرحم أيك توطيعاً خاموش طبع في دوسر المنس اسية وقت كى قدر بهست على - وه السي بيش بهاست كوفعتول أول المين ضائع كرا البيس جائية فق يضائي اسى وجهس وه عام طور بركوكون المن سك بست كه المسرات فق اورجولوك على آئة فق الرجائية فق كربت بات كه سواك ووسرى بات النبي كرت فق اورجائه ويرلكا المقا اور نبيس عمل جار طاقات علم مهو جائي - اورجوكوئي نواه مخواه ويرلكا المقا اور نبيس على فاتوه المستند جزيز مهوت نقى اكبهى اخيارا على الدي المجمى كماب بليصف فاتوه و المستند جزيز مهوت نقى المهمى اخيارا على الدي المعمل المساهمات المعملات المعملات

اداکر سے بھے اور سوائے بعض ہم خاتی اسباب کے سی سے زیادہ آیں انہیں کرتے تھے اور ای انہیں کرتے تھے اور ای انہیں کرتے تھے اور ای سے بے تعلق باتیں کرتے تھے اور ای سے مزے مزے مزب منابین سے مزے مزب کے سوالات کرتے ، اور این کے سوالوں کے جواب ہنا بین سنرح و بسط اور خوبی کے ساتھ دیتے ۔ مثلاً اگر سی نیچے نے کسی پو دے کی نشود نا اور نسبت پوچھا آواب پوراحال اس پودے کا اور پودوں کی نشود نا اور آب و ہوا اور زمین کے اثر کا بیان کردیتے اور ان جھولی حھولی مگر مشکل باتوں کو ہماست صفائی کے ساتھ سمجھا نے تھے ۔ ایکن جب لڑکا سیا کا ہموجاتی تو پھر اس سے آبی سیا کا ہموجاتی تو پھر اس سے آبی سیا کا ہموجاتی تو پھر اس سے آبی کرنا چھوٹر دسینے تھے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جھولے بین سیا میں سیا بین جو بولانی کی نامی سے برائی کے نامی ہرکوئے میں سیا برائی کی نامی سے نوال سے نامی سی سے برائی کی نامی سے نامی کی نامی سے نامی

اورسب سے برمد کر جوسا وات ہوئی ہیں وہ بڑے ہوگر مندی ہے۔ بڑے ہوکر خیال کے ظاہر کرنے میں کھے تو صفع اور کھا دب اور کھا ہے۔ جوالت عوم اوالت کا خیال میں خیال میں خیس رہتا استعددی و بزرگی کے خیالات

ي بوت أن واوراكركوفي بناسة والا بيوتواس وقت أنهيري بنا عقے - روید مید کی الکل محبت انہیں عقی است الميسيدا ورها فاظرت میں اُن سے یازیرس کرتے ، اور نہموی کوئی سخت کلمد کہتے۔ معض اوقات ايسا ہواكنصى نوكرف أن كى كوئى عزيزيا بيش قمست بنرورال مكرخفا ميونا تودك النول ك وحيا كاستنس كركبو كراوي اورس ن آورای - مولوی صاحب مرعم کے بھتنے مولوی هجھ کی صاحب جو ترکہ سيرتي اورسادتي ميں اسينے والدمرحوم اور جياؤن کي سخي يا د گار ہيئ راقم سے فرنا تے منفے کہ رات کا کوئی وقت ایسا مکتنیں تفاکیرخبر كام كرت مبوئ يد دي ما ميو فقوري ويرسوك عيم أفك كر تعفي إلم بینی کی اور عصر سوگئے ، اور اس کے بعد کیا دیکھتے "بی کد دوسرے کرے میں میٹھے لکھ رہے ہیں یا بڑھہ رہے ہیں ۔ جو نکہ ذیا بطس کی شکانیا تھی' یانی زیادہ میںتے تھے ' اور ایوں بھی رات کے وفتت وہ اکثر کا مرکزتے ر منتے نقفے نمکین کھی کسی نوکر کو نہ ملاتے اور خود می سب کام کرلینے تھے۔ عرض مولوى صاحب مرحوم أيك كم شخن أعا يمون طلبخ فلاسفراج كوه و قاره عالى خيال شخص منت كيملي اينا وقلت بركار خيائع مبالنے نهيں ديني في مروفيت مطالعه يا غور و فكريا لكفنه مين مصرون رست تقر-اور البير وقت سي سي طرف متوجه تنبيل موق تقديمي تنبيل كداجيب

رتے نبول بلکرففنول اور زاید با بوس سے انبیں طبعی نفرت تھی بر پیچال ى بى سىنى ئى قالىكىدى بوى تى كى سىمى يى كىينىت كى كىسبىكىش عَقِ مُراين كِيمُ منين كُفتَ فَقِي المعيى سي مناظره اور كجت منين يقع الوني كي كماكر النيس جو كاكرنا موا مقاكر كزرة تقد سے کوئی تھیدی اوران کا را رواں سب سے الگ وقاراورمتانت أن يرختم تفي استقلال من يهمار عقم الادخلل السي فع كريج بات كهنا للمن من لهن المحتل من يوكيت في مطالعا ورخفيق میں اینا تالی مذر کفتے نقے ، اسلام کے سیتے حامی تھے ، اوران کی عمر اور محنت كازياده حقداسي سي كرزا - أن سع يهيا صرف دو تخصول في الكريزي زيان مين يورويين فنين كاهترا فنات كي ترويداور اسلام كى حايث مين كتابين لكهي هين أياب نوسير ميستير من كى كتاب خليات كاتر حما لكريزى من بهوا اور دوسرت رائسيا فريل مولوى سيدا مطر إنات لكن حقيقت يسب كحس تحيين وتدفق كما تدمولوي براغ على مروم ك ال يجت يركناب الهي بي أس كي اس وقت كا تظيرنيس ع. بہال کک کمنودائن کے حرافی راور تاکینن میکال نے اُن کے علم و فضل ِاور تفقیق کونسلیم کیاہہے ۔ نیکن با وجود اس کے ننامین رقعصنب سے انہیں حسوست یا پرخاش کھی کہا كك كدوه اسلامي فرقول مي سي هي كسي سي نعلق ندين ركصته تعيم وزايد گزشته مردم شاری سے قبل جب مردم شاری مودی تو انہوں نے ندہب (فرقه) کے خاند میں اپنی بیوی کے نام کے سامنے لفظ شیعہ لکھ دیا کی اپنے اور این بیٹوں کے نام کے مفالی صفر صفر لکودئے۔ اس سے ان کی کمال رہوتی ہے۔ وہ اس اسلام کوش کی تعلیم قرآن نے کی ہے جھنے کے اس میں اسلام کوش کی تعلیم قرآن نے کی ہے جھنے کے اس میں اسلام کوش کی تعلیم قرآن نے کی ہے جھنے کے اس موقع ہریہ واقعہ دلیسی سے ضالی نہ موگا کہ جس ہم مولوی صاحب مرحوم کی حالات کی جہتے ہیں۔ تھے تو بہیں مولوی صاحب کے کا غذا تنہیں سے چیز خطوط مرزا غلام احد صاحب قادیانی مرحوم کے بھی ملے جوا نمول نے مولوی ماحب کو لکھے تھے اورا بٹی مشہور اور پُرزور کناب برآئین احمیہ کی مولوی ماحب کو لکھے تھے اورا بٹی مشہور اور پُرزور کناب برآئین احمیہ کی الیف ہیں مدولای ماحب کی تھی ۔ چانچہ مرزاصاحب اینے ایک خطابی کہتے ہیں کردہ ہے کا افتار نام محبت تامود . . . عردورور لایا ۔ اگر جد بہلے مہیں کردہ ہے کا افتار نام مصم اختماع برا ہیں قطعیہ اثنیات نبوت وحقیت مران شریف میں ایک عصد سے سرگر جی تھی گرجناب کا ارشاد موجب قرآن شریف میں ایک عصد سے سرگر جی تھی گرجناب کا ارشاد موجب

جاہیے جزاکم اللہ نغم الجز ، . . . ماسوائے اس کے اگراب کک مزیر دلائل یا مضامین کرب نے نتائج طبع عالی سے جع فرائے ہوں تووہ مجھی مرحمت ہوں " ایک دو سرے خطیں تخریر فرماتے ہیں مرات کے مشہون اثنات بنوت کی اب کی میں نے انتظار کی براب تک نف کوئی عزایت کامہ شمضمون بینچا ، اس لئے آج مکرر کلیف ویتا ہوں کہ براہ عنایت بزرگانہ بہت علامضمون اثنات حقاشیت فرقان مجید

ا رکرکے میرے یا س بھیج دیں اور میں لے بھی ایک کتاب جودس متع برشنتو سیر تصنیف، کی ہے اور ام اس کا برا ہیں احد بیلی حقامہ تماللتہ القرآن والمنوة الحدية ركهام، اورضلاح يسب كدآسيا كم قوا مُعزلُه في ائس میں درج کرول اور اپنے محقر کلام سے اگن کو زمیب وز منیت بخشوں سواس ا مريس آب نوقف نه فرماويل اورجال يحب جلد بوسكر مجدكو مضمون سارک این سے ممنون فرا ویں اور کے بور تجا بھیل اول ك شور وشعنب اورعداوت اسلام كاكسى فرفسيل سے ذكركيا ب اوراً خزیں لکھاہیے ک<sup>ور</sup> د و مسری گزارشس پیرہے که اگرچہ میں نے ایک عكست ويدكا انكريزى ترحمه هى طلب كيات اورامير كم عنقرب على اور بنات ویا ته ندکی و ید کھاش کی تنگی حلدیں تھی میرے اِس ہیں ا اوران كاستنياري بركاش عي موجودي الكين تاجم آب أوي كليف دينا مهول كدآب كوجواين وانى تحقيقات سے احتراض منود يرمعلى بروك بول يأجو ويديراً عتراض برون مون أن احتراضول كوضرور بجراه دوسر مضمون اليني كيهيج دي ليكن يرخيال سبه ككنت مسكر آرمیساج كی صرف وید اورمنواسمرت ہے ، اور دوسری كما بوك متندنسين سمجت بلكه يرانول وغيره كومض جموفي كتابين سيحت بين مين استسبنيوس هي جول كرعلاً ده اثبات نيوت مفرت بغرط عليه و لم كے منور كے ويداوران كے دين يرغي سخت عنت اعتراق ك باكس كيوكراكشرجابل اليسيمي بي كرمية كسايي كاسيكالير اور باطل اور خلاف تق بونا ان کے ذری شین نه ہوسے کے گئیری يى خوال اور ولاكل مانيت وآن مجديد أن يرتابت كي جائي.

اینے دین کی طرفداری سے باز نہیں آتے، اور میں دل میں کہتے ہیں کہتم اسی میں گزارہ کرلس گے ۔ سومیرا ارا دہ ہے کہ اس تحقیقات اور آپ کے مضمون کو بطور حاشیہ کے کناب کے اند درج کردول گا ایاسدا ورفط مورخه ١٩ مر فروري و٤ ١٨ عيس تحرير فرمات بن مع فرقان مجيد ك الهامي اور كلام الى مولے كے شوت ميں أب كا مدكرنا باعث منونى كے نيتوب ناگواری - میں نے بھی اسی باسے میں ایک حیونا سارسالہ البیف کرماشوع كيام - اورخداك ففل سے تقين كرا بول كرهنقريب هيد كرشائ موم الميكا -آب كي اگر مرسى موتو وجوات صداقت فرآن جوآب كے ول برالقا مول ميرے ياس بھيج دين الا اُسے رسالہ من حسم مقع اندراج پاچائے ياسفيرسندسي . . . . اللكن جو برا ابن الجيسم عجرات وخيره ) را مُدُرّ شنه سع تعلق ركھتے ہوں اُن كا تحرير كرا ضرورى نهيں ' كمنقولات مخالف برسخت تويهنس اسكتيس بونفس الامريين وبي اور عمد كى كتاب التدييس بإنى جائه يا جوعند العقل أس كى ضرورت مم وه و كهلاني چاسيئ - بهرصورت مين اس دن بست خوش بهول كا كه جسید میری نظر آسید کے مفعول بر براسے کی - آب مجففنا اس کے کہ الكهيم اذا وعد- وفامضمون تخرير فرما ويب يلين بير كوشش كرس كم كبيف ما اتفق مجدكواس سے اطلاع الوجائے - اور آخريس دُعاكرا

سحبین ما اتفنی مجدکواس سے اطلاع ہوجائے۔ اور آخر میں کو عاکرتا ہوں کہ خواہم کواور آب کو صلاتر توفیق سجنے کہ منکر کتاب اللی کو دنائن جواب سے ملزم اور نادم کریں ولاحول ولا توقہ الا با تشری اس کے بعد ایک دوسر سے خط مورخہ ، اس می سائٹ کریر فرماتے ہیں گریر فرماتے ہیں گئاب ربراہین احدین ) ڈیٹر مد سوجز سے حس کی لاگت تخیناً نوسو عالیس وہیں۔ اورآب کی تخریر محقفا نه ملحق مهو کراؤر تجی زیاده ضخامت بروجائیگی یک ان تخریر محقفا نه ملحق مهو کراؤر تجی زیاده ضخامت بروجائیگی یک مروم سے ایک بات تو یہ نابت بہوتی ہے کہ مولوی شاہ مروم سے مرزا صاحب مروم کو برامین احمد یہ کی تالیف میں بعض مضامین سے مرددی ہے ۔ دو سرے بہجی معلم بہوتا ہے کہ مولوی شاہ مرحم کو حایت وحفاظت اسلام کاکس قدر خیال فقا سیصنے خود تو وہ یہ کام کرتے ہی فقے گردوسرول کو بھی اس میں مدود سینے سے دریغ نہ کہ کہتے ہے۔ والباحی، مدلی احترمین صاحب امرہ میں نے ایمی ناریخ

ید کام کرتے ہی تھے مگر دوسروں کو بھی اس میں مدد دینے سے دریخ نہ کرتے تھے ۔ جنا پخ جب مولوی احتر سین صاحب امرو ہی نے اپنی کتاب اویل القرآن شائع کی قرمولوی صاحب مرحوم نے بطورا ملاد کے سورو پیڈی صنف کی خدمت میں تصبے ۔ اسی طرح جو لوگ حابت اسلام میں کتا بیں شائع کرتے تھے ان کی کسی نہ نسی طرح امدا دکر نے تھے اوراکٹر

میں کتابیں شائع کرتے تھے ان کی سی مذہبی طرح امدا دکرتے تھے اوراکش متعد مبلدیں ان کی کتابوں کی خرید فرماتے تھے ، جنابخہ مولوی محد فی صلا کی کتاب بینیام محدی کئی سو مبلدیں خرید کردکن میں نفسیم کردیں ۔ دہ میا بنہ قدا در بھاری مبرم کے آدمی تھے ، چمرے اسے اُن کے حرب

وہ میا مذفر اور معاری جسم کر آدمی تھے ' جمرے سے اُن کے رقب
داسب اورت منظمین تھی ہجرہ بھاری بعرکم 'مسر بڑا ' اور انکھیں بڑی
بڑی تھیں اور و بجھنے سے رحب اور اثر بڑتا تھا۔ اُن کے اکثر ہم عمارہ
ہم مرتب لوک اُن کا بعت احترام اور بیت ادب کرتے تھے اور اس
مرح سلتے تھے ' جیسے چھوٹے بڑول سے سلتے ہیں۔ اور تھیفت یہ ہے کہ
علاوہ شکل وصورت کے لوگول بران کے علم وفضل اور قابلیت کافی

رعب پڑتا تھا۔ حیدرآبا دیں جاں ہوشہ کوئی نہ کوئی فقنہ بیار ہتاہے' اور ایک بھیڑے سے نجات نہیں ملتی کہ دوسراجھکڑا کھڑا ہو جآباہے ، وہ اس طرح سے رہے، جیسے طرفان موج خیز میں لائمٹ ہوس۔ حالانکہ وہ ہمیشہ بڑے برے جہدوں بررہے نمین کھی کسی جبکڑے، کسی ساڑسٹس، کسی پولٹیکل سوشل تحرکے۔ میں اُن کا نام نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ و صراحہ بندیوں سے الگ رہے، نہ اپنا کوئی حتما بنایا اور نہ کسی کے جبھے میں نمرکے ہوئے۔ وہ اپنے تمام مرکاری نیز خاکی امور میں ہرفسم کے تعصیات بح بری تھے، وہ ان میں سب جھکو اور ایج سیجھے تھے، ان کی توجہ بری تھے، وہ ان کی توجہ اور اُن کا دل کہیں اور تھا۔ اور اُن کا دل کہیں اور تھا۔ یک بین الابشوں میں بندشوں میں بے لگا اُن کی جالی ایک ہیں آلابشوں میں بندشوں میں بے لگا اُن کی جالی کے درمیان سے الگا ہے جالی ۔ ایک ہیں دنیا میں سب کے درمیان سے الگا ہے جالی ۔ ایک ہیں دنیا میں سب کے درمیان سے الگا ہے ۔ ایک ہیں دنیا میں سب کے درمیان سے الگا کے ۔ ایک ہیں دنیا میں سب کے درمیان سے الگا کے ۔ ایک ہیں دنیا میں سب کے درمیان سے الگا کے ۔ ایک ہیں دنیا میں سب کے درمیان سے الگا کے ۔ ایک ہیں دنیا میں سب کے درمیان سے الگا کے ۔ ایک ہیں دنیا میں سب کے درمیان سے الگا کے ۔ ایک ہیں دنیا میں سب کے درمیان سے الگا کے ۔ ایک ہیں دنیا میں سب کے درمیان سے الگا کی ۔ درمیان سے الگا کہ ۔ ایک ہیں دنیا میں سب کے درمیان سے الگا گی ۔ ایک ہیں دنیا میں سب کے درمیان سے الگا گی ۔ درمیان سب الگی کی ۔ درمیان سب الگا گی ۔ درمیان سب الگی کی ۔ درمیان سب الگی کی ۔ درمیان سب کی کی کی درمیان سب کی ۔ درمیان سب کی کی درمیان سب کی درکیان سب کی درمیان سب کی درمیان سب کی درمی

پاک ہیں آلانشوں بیں بندسوں بیں لے لگافی حالی رہنے ہیں جائی درمیان سے الگ اللہ المبین میں میں میں میں میں انہیں مولوی جراغ علی مرحم کی مثال میش نظر رصیٰ جاسئے 'اور یہ یا در کھنا جا انہیں کہ زمین شور میں قلبد رائی کا نتیجہ سوائے ندا مت کے کچھ نہیں ۔ انہیں کہ زمین شور میں قلبد رائی کا نتیجہ سوائے ندا مت کے کچھ نہیں ۔ انہیں مولوی جراغ علی مرحم کی طرح اُس زرخیز زمین میں تخم ریزی کی کوشش کرنے جائے جس کے نتائج اب یک بارآور ہیں' اور جس کی وجہ سے کرنے جائے گا ہے۔ کے ساتھ یا دیمیا جائیگا ۔

ائن کا نام ہمیشہ عرّت و حرمت کے ساتھ یا دمیا جا بیگا۔ بارے دنیا میں رہوئے عزوہ پاسٹنا در مہو کے ایسا کیجھ کرکے چلو اِل کہ مبت با در ہو ک

## وواست

اگرمہ رسال مانی توریکی روز بیاید رفت زین کاخ دل فروز مرعوم کوذیا بیلیس کی شکا بیت تو پہلے ہی سے بھی اب اسی کے

عقا ، قدمولوی صاحب خاموش اسی طرح بنیظ رسیستے عقفے ، گیا محال هو عوزبان سے آف بگل جائے ، یا تیورسے کسی قسم کی در دیا تکلیعث کا اظہار مو ، چونکہ حالت نا قابل اطبینان تقی لهذا مولوی صاحب اوران کے اعزہ واحباب کی بیرائے قرار بائی کہ بنی جاکر علاج کیا جائے۔
خاعزہ واحباب کی بیرائے قرار بائی کہ بنی جاکر علاج کیا جائے۔
خنا بخدر وزسی شند تیا ریخ الد جون شوشہ عمرے مرحم مع ایل وهال کے

جنائجہ روزسیشنبہ تباریخ اا ہرجون شوشہ عمرحوم مع اہل وهیال کے ببئی شفر بیٹ نے گئے۔ وہاں برسے برسے حافق ڈاکٹروں نے ہلاج کیا۔ گرتیر کمان سے نکل چکا تھا ، حالت بہت ردی ہوجگی تھی زہراور خون خبیم میں تھیل گیا تھا۔ عکیموں اور ڈاکٹروں کی حذاقت اور چارہ سازی

وهری روگئی اور مکتف و تدبیر کی کارگرند مهوئی و و و قت جو ملان والا نسین ہے اورس سے کہ نی جان واریج نسین سکن آخرا بہنی ۔ بندر صوب جون روز شننہ میں کے آٹھ نیچے سے شفس شروع ہوگیا اور کیا رو بختی بھتے وارفن کا مسافر زندگی کی بچاس منزلیں طے کرکے راہی ملک بقا ہوا۔ آنا بشدو
انا الکیڈ آجیوں ہو
مرحوم بسبی کے قبرستان میں ، فواٹوالا کوالا کوالا کوالا کوالا کوالا کوالا کوالا کوالا کوالا کولام
مرحوم بسبی کے قبرستان میں ، فون ہوئیہ
مائے منیں مبط سکتے ۔ یہی اس کی ہوئی ، یہی اس کی ال اولاداور ہی
مائے منیں مبط سکتے ۔ یہی اس کی ہوئی ، یہی اس کی ال اولاداور ہی
مائی کا بی ہے ۔ اولا دمرحوم کی بھی ہے یعنے بی ہے ہے اور دوسیٹیاں اور
مون کی کا بی ہے ۔ اولا دمرحوم کی بھی ہے یعنے بی ہے ہے اور دوسیٹیاں اور
مون کی کا بی ہے ۔ اولا دمرحوم کی بھی ہے جواس پر قادر نہیں ، با کہ جینے اور اولاد
اور ذلیل جانور ہیں اُتنی ہی اُس کے زیادہ اولاد ہوئی ہے ۔ جینا نے بعض
اور ذلیل جانور ہیں اُتنی ہی اُس کے زیادہ اولاد ہوئی ہے ۔ جینا نے بعض
کیرسے ایسے ہیں کہ اُس کے جینہ گھنٹوں میں نہرادوں لاکھول یا بی بیدا ہوئے

ایک چیزے جو مرعم کوزندہ رکھے گی اور میں آیک چیزے جو دُنیا بیں اللہ کے نیک بندول کوزندہ کھنتی ہے -اللہ کے نیک بندول کوزندہ کھنتی ہے -مرحم کی وفات پرتم)م اردو انگریزی اخبارات میں اطهارافسوں

و طال کیا گیا تھا۔ نیکن بیاں ہم بخوف رف دو تحریروں کی نقل كيت بي - أيك نواب سروقا رالامرا المرالمهام وقست كاافهار افسوّل جوالنول لے مرکار کی طرف نے عرية اعلامسيسركارعال وطيع اورشائع موا - دوسرا سرسيدكا نامة الم جوال وردناك ري شيخ بي المنول في تتنذيب اللخلاق مين لكها لحقالة مناسلين يه دولو تخريرين سنج اوردل وللمؤرثي " مولوی چراغ علی کی وفات سے ریاست کا ایسا بدلاگ بدوت مستنقل مزاج " بخرباد عمده دارجانا رياكد عيراس كابدل نه الله الدصر قوم مين سع ايك حاصة منت اور فأنل محتق كم يركيا. عن مضامین پر مولوی جراع علی مروم سے قلم اعظایا ہے اس براورمبی بست سے کلیف والے بدا ہر سکتے میں اور زمان المندہ اس سے علی بہتروک پیدا کر بگا لیکن اسے وص کے بیتے، ونیا و مافینا سے بے بغراور اسیے کام میں مہمائن محامشکل سے بید اہوں گئ «ازجريدهٔ اعلاميه احكام سركارنظام الملك أصف جاه ، جادب شيقيم ننبرول ومكم مطبوعة مفديم امردادياه اللى تكنشلاف مطابق سيام ذي المسلسلة ور نواب مدا دالمهام سرکارعانی نے بنا بت درجدا قسوس کے سابق سنا کہ مولوی جواع عاص اعظم ایر جنگ بها در معقد مال وفیناس سر کارهالی فے بِتا یری بہشتم امرداد سر الله وزیشد بقام کی جمال وعليل بوكر مغرض علاج ونبديل آب ومهواكي عقر ، انتقال كيا مرهم ايك منابت الين كاركزار واقف كار ذى علم مستقل مزاج اورسجيده حدده داريض - نواب مدا المهام سركارها في فار اللارافوس كرتة بي كوطيقة هده داران ميس سع مولوى جراع على صاحب مروم كرا يسنتخبا ور برگزيد شخص كانتقال سے سركار كودرهنية تبست نقصان پنجائ وسفحه وس نشان ١٦٠٠)-(ارتهذيب لاخلاق على گذهه) سلسلسوم جلددوم يمطبوعه يكيم عرم المرام تاسالي. در افسوس ؛ ہزارافسوس ؛ صد ہزار افسوس ؛ کہ بیندرصویں جون صفحہ انجا کو نواب اعظم ایک مولوی چرام علی نے بتقام مبئی چا رم ختہ کی بیا ری میں انتقال کیا اُن کا حظ خو دال کے ہاتھ کما

ہے دہبدی اب و جواسے بی مجاول کا صدیر کے تعدید کو یک بور ما بی سے ہیں۔ جیجا ہوا اربھارے ایس آیاکہ میں بمبئی آگیا ہوں۔ افسوس کہ بیندر معویں ایریخ کو حب کہم معض کا خذات اُن کے نام روانہ کررہے۔ تھے اور خیروعافیت جاہ رہے تھے اُنھی وقت انہوں نے بمبئی میں انتقال کیا ۔

مولوی چیراغ علی مروم ایک بیا مثل اور مریخ و مرنجان شخص نقف بہا دے کا کج کے طرمشی اور معبت طرمے معاون عقف حیدرآباد میں سالارھنگ اعظم نے اُن کو کولایا تھا اِس زانے سے اس وقعت تک متعدد انقلابات حیدرآباد میں ہوئے اور پارطیاں بھی قالم مہرا ہیں کا اُد ، کہ بی اسنے کام کے کسی سے کھے کام نہ تھا۔ اُن کو بی اسنے کام یا علمی مشتفلے کے یہ بھی

را سے اس وسے مات سعد دانھلابات سیدراہ دیں ہوت ارر پارسیاں ہی ہے ہجیں مگران کو بجزایینے کام کے کسی سے کچھ کام نہ تھا۔ اُن کو بجزائینے کام یا علمی شفالے کے یہ بھی نہیں معلوم نفا کہ حیدرآباد میں یا دنیا میں کیا بھور ایسے ۔

منعدد علوم میں شایت علی درجہ کی دستگاہ تھی۔ عربی علوم کے عالم تھے۔ فاری انگاہ علیہ علیہ منعدد علوم میں شایت علی درجہ کی دستگاہ تھی دستگاہ رکھتے تھے۔ لیٹن اور عمدہ جانتے تھے اور بولئے تھے ۔ اعلی در جہ کے مصتنف تھے ۔ انگریزی ربان میں جی انگریزی ربان میں جی انہوں نے کہ میں میں ۔ ندم ب اسلام کے ایک فلاسفر جای تھے ۔ ہمارے بڑے دوست متھے ۔ ایک توبیوں کے شخص کا ایک ایک فلاسفر جای تھے ۔ ہمارے بڑے دوست متھے ۔ ایک توبیوں کے شخص کا اتعال کرنا المین زمانے ہی کہ کہ جاری دو تھی نہا ہیں نوبل و رہے دوست متھے ۔ ایک توبیوں کے شخص کا اتعال کرنا المین زمانے ہی کہ کہ جاری دو تھی نہا ہیں نوبل و رہے ۔ رہا نوانان

دوست مقع - البنى توبیوں کر شخفی کا شفال کرنا المینے زوا فیدی کہ انکی عمر کمپیز ریادہ بھی نہا ہیں کہ وہا الفاق کے لافاق کے لافن ہے (انا لیڈ دانا الیڈ البعون) انسوس ہے کہ وہ مضمون اور لاحل سوال کا جواب جوا نہوں نے تابید بیاں مکہنا جا با تنا اتنا مردہ کمیا 'اور اسبامیدنہیں کہ کوئی شخص اس لاحل سوال کوحل کرسے گا '' مرحوم کے انتقال بیر مہمت سی تاریخیس کو گوں نے کہیں ۔ اکن میں سے مرحوم کے انتقال بیر مہمت سی تاریخیس کو گوں نے کہیں ۔ اکن میں سے

ان لکھی جاتی ہیں۔

سیدمخمود مرحوم (خلف سرسید<sup>ح</sup>) نے بھی جو فارسی صنائے میں تاریخ کی صنعت کو مبت پسند کرنے نے یہ تاریخ نکالی ۔

حيث جراع على از دنيا نهان ت

11890

مولانا حالی مرطله العالی نے اسے نظم میں اس طرح موزوں فرمایا ہے۔ زخمے از مرگ جراغ علی آمد بردل کہ از وخاطرا فکار بصد غم شد جھنت انٹ میں اللہ فائنہ مرکستہ و میں مدینہ بیاں جدی حالی ن رگفت

ازخردسال و فاتش چونجستم محمور ، مستند نها ن حیف جراغ علی از دنیا رئفت مولانا حالی نے خود ملمی ایک قطعه مرحوم کی و فات بیرانکھا ہے ، جس میں

گویامروم کے کام اور کیر کیگر کی کامل تصویر کھینچ دی ہے۔ وہ یہ ہے ۔ آہ آہ!از صلت کے گاہِ اعظم ایجنگ کرمیانِ رہ زہم زہان عنان بجید ہے۔

عبیف دنیارا به بیخاه سالگی کرده و داع برم مارا بزم ماتم بازگر دانیدورفت منیت منیارا به بیخاه سالگی کرده و داع منت ،گذری این می ند ند

مستفیدان بُرِمَدُ کُرده دامن معنی مینوز مشتی از کنجینهٔ لعل و گهر پاشیدورفت از صحافیض کاکن ناشده سیراپ خلق ساعتی برق ایمانی از افتی نابیهٔ رفت

وقد ما ندونکته ما ننوشته ماند بهرجوی شیرکوه بی ستون کندیژرفت

کرد بی آدار خلق اعمال سلطانی ادا سے زکس بخیر فی کس را برنجا نیاز فت یا وران قوم را تا زیست یا وربودویار سرچه بنوانست در ایدیشان کرشیدور

ازدل بُردرداوگا بی معلی برخاست مدتی چون برکابل در نه ان وشیرفت طبع ازادش بهرملت کابینی ملکی داشت و دردل خوستن و را برگاند درگنج و فت

گرزیرصداکس انجام او مرکست فی اس بچوں مترر بروضع دوران میتوانج نیروزت مولی می اعظم میرد میرو از دو دو میروز کا میران میرانده میروزی

مولوی محداعظم صاحب جریا کو فی این بھی جوایک عالم شخص ہیں اورایک

زماني كك جيدراً بإ دمين طارم غفه اوراب وظبفه بإب سن خدمت بن أيك اجها قطعة تاريخي فكمام مجرو لل من درج كياجا تاسيد: -آن گرامی مترکزشن را بیش بدائد

یافت رے در دکن ال خزاندا می رنگ ورسيشينه ورفعات برآداب فركب تعكم إخلاص لي باطت إسلام والشت طالب حكمت كمداريرة أسي مباك على والبحو مرزشناسية قدروان إلى علم عقل درمرغزارجو نتن آمهوي كنگ باعلة فكرنش مرغ جها بركست ره أل

كلك وروست منى برق فنارى أ باسبك. روجي تيني بودجون كومركران وقت گویانی دانش بودشکر بارتنگ بهرمعينها دلش درباي تومير خينر بود واندرنش قضاجیری کم از قدرشگ شدنایان *ناگهان از گوشهٔ رخیاب* او

تاشداز نشترز بنها كاربر بهمارتنگ بارط ازبراصلاش برونت شرزوند بودكريا صورت نضوس برنشت بكتاك رفنة رفنة شدلس بنرحال اودرجيذروز عاقبت ليه وفت مرك الكشرك بي راد أيخنان كزكمين سألتشيناك نتيك

بإنفى كفن ارجلالي واي أظم إخبك الغرض حوار خست بي سبت از دنياي و سيد سيد واحد على صاحب كاكوروي لي بحي مرحوم كى دونا ليخيس أيا

ئە غىسوي يىس دومىرى بېجرى نبوي مىن كەي قىس -جويەبى :-ا - إنفي كفت ازمرافسوس

الم الخطم الرضاك -

بسمان الرط الرميم

مقاطم كالم في تقالاسلام

عدد من المرائع المرائع المرائع المائع المائع المائع المائع المرائع ال

جب كرمبرط من يار واغبارمُهز كھوسلے ببیطے تھے ،اورزمین واسمان وتنمن مورسم منتخص ابین اور است عمائیون کے سلتے ہاتھ یا وُن مار سے ۔ تومیت کا خیال سالها سال سے مٹ چکا تھا، اخوت اور محبت سکے ا نر دنون سے محو موبیکے تھے ،السنہ ندہب سے محبت منر ورتھی ، گمر رہ هی نا دان دورست کی نخبُت سے زیا وہ مذخص حکومت حاجیجی نفعی اقبال مُنهُ مورْجِكا غَفاء دولمت بيره رقعا ،علم ماس مرتفاء اغيار تواغيار خور بارد مددگار مان کے بیواضے ، آفات کا نزول تھا ، ا دبار کی چول کی نتی ۔ ابیسے اڑے وقت پر، ایسے نازک زمانے س ایسے بهنگا مُدرُّست وخبر مِن حِب كُدنفسي نفسي كا عالم اورعزِّنة، وغير سيكاماتم بیا تھا ' ایسے مجائیون کے کا م<sup>7</sup> نا عین جراں مر<sup>د</sup> ی *اور اصل نسانیت ہ*و چىست انسانى ؛ تىپىدلن ازتىپ بىسالىگان دەرىمەم ئىد دراغ عدن بريان شدن مسلما نون کی حالت اس وقست اس بے سرد سامان اور کیے قافلہ ی سی تھی جوایک لق دوق صحرا میں مانکلاسیے، جہان راستہ کا نشان مم ہے۔ زادرا ومفقورے، ہرطرت سے طوفان بیا ہے۔ محمراس برععی ایک در سے سے الاتے مرتے ہیں اور نفسا نیت پر ملے موئے ہیں المكن ان ميں سب سے زيا دوغافل اور لانعقل أن كلے رمبرورنها بي اس بحوثت إلى نبس بي ايك بنده فدا الما ب ج النيس اسة وكها من وركوى ولهة كانشان متأثر آماده مونا يوالنا فلهاس سيتاد التصديدة قون من إورست طوران كاله كالم كرده اور محمد راه ك

تے ہں سان مک کہ وہ آئیس کے لڑا کی الراع مجورًاس كم سمجيد را ماس برطرح المرح كي برگمانیان کی جاتی ہیں۔ اس کی محبت کوعدا دت اس کی ہمدر دی کو منحابى اس كى ولسوزى كوخو دغرصنى يرجمول كميا ما اسم اده جون جُون ان کی دل دی کراہے اوہ اس سے اور بسکتے ہیں، وہ مجن بۇن ائن كى فلاح ومبيودى كى كوشش كرتا ہے وہ اوراس سے ناپیچین -اکسعرمیتک اس کی میداصدا برصحرا اوراس کی ، ریا کیسٹسٹن سعی لا حافسل رہی لیکن آخرا سکی صدا تھنے فتح ، کئے قائل کرو ا ۔اسکی بے رہائی سے خود عرصنیوں نے نے دکھوٹے کھرے کو سی ان لیا جبوٹ وا اورميدان سيج ك وقدرا رجاء الحق دربق الماطل \_ وه کونی انوکھائتھن تھا۔وہ ہمن ہں۔ےخیا بہاری ہی سوسانی ب يرورشر بالني تهي- و م كوئي عالم و فاغنو شرقعا ً الدار ا وروولت مند منذ نفا حمَّة اوريسي دل من رر ورن تعا با بوگا یا ورممکر بهری تسيه سيابهم وجانا وكيرس الرويلت كلط أسما ايماموا ماريه والسيك اس نوبت «خبرش بازما مر» تکسیمینج حات-

اج یہ اسی کا طفیل ہے کہم مسلمانوں میں ایک حرکت میں دیکھتے ہیں اسی ہے ہیں توسیت اور ہدر دی کا سبتی بڑیا یا۔ اسی سے ہیں علم سکیعف کاشوق دلایا اسی ہے ہیں اپنے نرم ب کی حقیقت سے دا تف کیا اور ویت د دنیا کوسا تد سے بطنے کی تعلیم دی۔ یا وجو دان تمام مبتی بہا اور بے نظر خدمات اور اصانات سے جو

یا وجود اِن عام بیش بَها در بِ تنظیر خدمات اوراسانات کے جو سرید نے بی قوم رکنے اس نے اپنی مثال سے دنیا میں جبرایک با ر تا بت کر دیا کو ملم ونصل دستار فقیلت میں نہیں احکمت و دائش یو نیورسٹی کی ڈگر دیں میں نہیں ایں قت و قابلیت استمان سے حاصل نہیں ہوتی۔

محجدا وسركابهي إشاره بأسبقي

بعض ما الان اسفار "اب تک اسی خام خیالی می ایس بوسے ایس کرایستخص کرجس نے کہی با قاعدہ نصاب نفامیہ بڑ مکرنفیات کی وتتأر حاصل نهيس كي كياحق حامل تعاكه ومتغيير منكعة يأجس نے كہمي علوم كتحصيل كي نبيس اس كوعلوم كي انباعت اوراس كي تعلق دائد ويفي كاكيا بتعابيكن ان كوكو لوك عكرس باستراك كراور أمحول برسا غيمري أوثصاكر ذرا دنياكو ديمينا عاستيير ليكن برى منظل يرتنى كرقوم بين إيك خوابي يدتعى كرجس كى اصلاح كيمات کوئی ایک باری نقی جس کا علاج ہو۔اس کی **کوئی کل بی سیمی نقی** اور سے یا دُل کک روگون بعری تعی میداسی کا دل و داغ تفاکه مست ند ا را اور سرخراني كل مقابلة كرم ك الح أ اده دو كيا - وه اس دُبن مين اليها كفاكاني أن كويمول كيا ريبها دكا وقت تما. ا وراس نے جهاد كيا. اورجها دمجي كيا جعا داكبر بيال اس كعب مثال اصامات كنوانا ايك قصه ول روايي منتصريبك الرحياس في برقيم كى اصلاحات بركم واندمى اليكن اس كى دورين تطرف يرسى ديج لياكرجهال سلما نعزت وعكومت اعلمو وولت كبويك

عرصیے بی دیویی اربی اسلمان مرک و عادمت امام و دولت البولی ہیں، وہاں وہ اپنے سنچے نرہب کو ہی فرائوش کر چکے ہیں۔ اور بی تام فرایو کی فرا درسارے فساوکی اس ہے۔ جنا نجد اس نے جان قوار اس فورا بی تا مقابلہ کیا۔ اور اپنی ساری ہمت و توسے اس میں صرف کر دی۔ دنیا کہ می ایک مالت رہیں رہتی، اس کی نیزگلیاں کہی کم نہیں

رين اور موشكى ندكى في و در كازور وشوريه بناس ما ماي رايان المايين المايين المايين المايين المايين المايين المايين

می بورب میں عا و حکمت کا و دسا ب آیا کہ اس نے کھلے دوردن سریا نی
جیردیا۔ اس میں نگل نہیں کے بسکی خاص زائے ہے کیا تھی خاص فرن میلان ہواہے تواس میں نگل نہیں کے بسے مدہوجا اسے لیکن حقیقت ہیں۔ میلان ہوتی ہے۔ اور اس سے انسان کی گذشتہ کوششون کے منفا بر میں اس خاص کی افر سے بہت بڑی ترتی ہوجاتی ہے ادراس کے افر سے بڑا آرہا ہو بڑے تغیراد رافقلاب ہوتے میں فلسفا ور ندسب کا میر قدیم سے چالا آرہا ہو اب اس دور میں سائمنس سے نیا چولا بدلا اور سادے عالم میں کھل علی ہوا کی اس تواقل اقل ایل بالمنظم ہے تیا تی ایس کی عالمکیرا ور حیرسائیم

تواقل اقرل اقرل این بلاستی باقه بازن میول گئے اوراس کی عالمگیرا ورحیرستانگیز ترقی دیگر گرشته درسے رو گئے۔ گرچر روشعلے اور مغبل کراپنے بجائو کی فکر کرسٹے گلے گر میہ ترقی یافتہ اتوام کی حالت تھی کیکن واسے برآن توم غب پرجمالت اور تعلیم بہون ایم ایموا مواجس کے محتبہ اور عملے اپنے مقد یون سے زیادہ نافیان اور جابل ہون ایمارے علما کی حالت اس و تنت اصحاب کہ غب کی سی تھی ا مواب نیما تھ ماری و نیا کو دہیں سمجھ رسپے تھے جہان دہ تھے زیا مذکا تغیار دائیں وور کی خصوصت ان کی مجھ ہی میں نیس آئی تھی اور آئے تو کمون کو موہم

مواپندماغد ماری و نیاکو دہیں سمھر سے تھے جہاں دہ تھے زما مذکا تغیراوراس
دور کی خصوصیت ان کی سمچھ ہی ہیں نہیں آئی تھی اور آئے توکیوں کرا جربہہ
سمجھے کہ رات کو سویا اور مبرج ہوتے ہوئے آٹھ کھڑا ہوا اُسے کوئی کیوں کر سمجھا
مکتا ہے کہ اس اثنا میں کئی صدیوں کا پھیے طیاری سمجھا ور زما مذہیں ایک نیا دور
شروع ہوگیا سہے ۔
مہان آلات حرمے سے بدا رگئے ہیں التی جربر کہ اسنی ہوسید و تلوا رہا

میہان آلات حرب سے بدل گئے ہیں او ہم ہم کہ اپنی ہو سیدہ تلوار " ولل اور تیرو ترکش سجمالے مقابلہ کے لئے جلے جار سے ہیں۔ اور

ي پيونكرغنيم كى توت كا اندازه نبي ہے اس لئے اسے بے حقیقت مجھتے ہیں اور سرسيار من ويكاكرا ورتوبهم سبكيد كهو چكے بن كبيں ايسا بنوك عزز أبر بھی ہاقعدسے جاتا رہے۔ اور ہم کہیں کے مذرہیں۔ وہ نربسب کی قوت اور اثر سے نوب واتف تھااور حانما تھاکہ ہم ہزمہہی کے بس برونیا میں اُٹھھے ۔ تھے اوراب بھی اگر منصلے تواسی کے مہارے سے معلیں مجے \_اوراس لئے ا بنی تمام اصلاحون کی بنیا د ندیمب بررکھی ۔اور ساتھ ہی ان تمام توہات بافلا سے متا سے کی کوشش کی جرمسلمانون کی علطی سے ندمب کا جزور سے تصاوران تمام الزامات كوبنها يت تحقيق اور شدو مديحه مراقد رفع كهاجواس فئے زما مذمیں اسلام پر ہو طرف سے وار دہورہے تھے۔ اس سے ان الزام كا جواب الآنون كى ظرح كيج بحتى مسينبس دما بلكهاس سے اس كے لئے الكيت على كام كى بنيا دوالى كيونكر برايخ بنيارىك كار بروهيك تص ما وراس دم دعوى كي ساقداملام كي تقانيت ابريكي بن بي تفير اسلام كي اربخ بي بيريلي -*س کام میں قیقن اور بندگان خدا سے بھی جو اسلام سیے حجۃ تار کھنتے* تقع سرسدر م كالوقع شايا- اورص عظيم إنشان كام كو سرسدك انجام وياتها. اسى كى سروى ين عجان الوكون كاين الني بساط كے موافق اسلام کی خدمت کی -ان سبوزیا د و مختنی، رسیع النظرا در زبر دست. ت، مولوی چراغ علی و فواب اعظمه بار جناک بهاور مرحوم تقے ان کی تغریباً تسام تعمانیف اسسلام کی

سایت یں ہیں ان کی بول کے دیکھتے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شفس کا مطالعه كس تدر وسيع اس كى نظريسي غائزا دراس كى تتيتن كس ياميركى تعى -وه بغاظی اورعبارت آرائ کچیتهیں مانتے اور ندان کو فعیات ولافت مع محد سروكار ب، بياكر الشرربي تعمانيف محمعنفين كاقاعده ب مران كى تنابى معلوات على سے برزوس واتعات كى تنقيد ونتيم صيح نتائ كے وستخراج ميں انہيں كال عامل ہے۔ ووكبسي ابن بث سے الگ لهبيل ورشيم بمبعى كوني غيرشعلت بإيت الهاب كيتما ورشهمي الزامي جواب دیتے ہیں۔ بلکہ امرز ربحت کو پیشدید نظر رکھتے اوراس سے الدواعلید راک وسع نفرد التع بن عم واقبات متعلقه كوجمع كريم أن كي تنقيد كرت اورمتى الاسكان قرآن مجيدية اتندلال كريحا درنهايت صحح اورعمينتاج استبناط كرتے ہیں اور اسی اس میں وہ بڑے بڑے مشند لوگوں كى ماول كويش كرتے ہيں يا اُن كي فلطيول پر نظر التے جاتے ہيں يومش پيريس بات وه لية بي السياس فوني اورعاميت سي محت كرت بي كربراس بي كسى اور اهلا قدى عنواكش نبيل ربتى-البتدايك كسال كى ندىبى تصانيف میں منبور النظر آتی ہے اور وہ ریکہ ان کی تحریر میں گری نہیں اور بید معلوم موتل المسائلة المراطقي ايك السياسة رحس سداك سد دميس بالمث كوريا بيد اور واتعات اور دائل وبرامين بيش كرسكه بال كى كهال كال رفإ ب عالا نحرند مب كومتعلق والتدلال مصاتنا تعلق نبس حبتنا كدانسان مح جذبات الليغيا وجاران قلب سيسها دواس ك زم بريم

کرنے کے کے خضروری ہے کہ انسان رسی قیود سے با ہر خل کر نظرۃ ا کے اور اس میں وہ جوش ا ورحوارت ہوجو ایک سرد میر خطقی یا ایک کا گیاں دنیا میں نہیں ہوگئی ۔ سکن معلوم یہ جو تاہے کہ مولوی صاصب مرحوم کو در توہر با کے اس حصے سے بحث تھی ا ور نہ وہ فالباً اِس بحث کے اہل تھے۔ بلکہ ان کا مقصد ترب کے صرف اس حصہ سے تعاجی کا تعلق امور دینا سے ہاور مینا سے جو در مقصد ترب کے حرف اس حصہ سے تعاجی کا تعلق امور دینا سے ہوا ور مینا بیت کو ناچا ہے کہ فرومعا ون سے اور جو لوگ اس سے مخالف ہیں و فلطی ماج نہیں۔ اور کچھ شک نہیں کہ اس میں مولوی صاحب مرحوم کو پوری کا میا بی برین ۔ اور کچھ شک نہیں کہ اس میں مولوی صاحب مرحوم کو پوری کا میا بی برین ۔ اور کچھ شک نہیں کہ اس میں مولوی صاحب مرحوم کو پوری کا میا بی برین ۔ اور کچھ شک نہیں کہ اس میں مولوی صاحب مرحوم کو پوری کا میا بی

ان کی زہبی تصانیف کی تغییل پر ہے۔

ا- تعلیقات - پررساله با دری عادی الدین اسمهانی کی تاب

این محمی کے جواب میں ہے - مرحم نے اس رسالیں اس امرکونا بت

کرکے و کھایا ہے کہ پا دری صاحب کے مافذرب کے سب غلط اور پوج

ہیں - اور ایسی کم زور بنیا دیراعتراضات کی عادت کرنا فلات رانشندی

اسی من میں اما دیت کی تنقیدا وجوعت و فیصحت پر بحث کی ہے ۔ اور بیش مضعت مزان بورہی فاصلوں کی رایوں کا اقتباس ہی درج کیا ہے نیز سے

واناجی اربعہ پر تنقیب کی دو وقدت کی ہے ۔ اور بیانا ہت کیا ہے کہ مسے کی موائح

عسم ری نہایت فیرستہ ہے ۔ اور چار وی انجمیلیں تاریخی اعتبار سے

عسم ری نہایت فیرستہ ہے ۔ اور چار وی انجمیلیں تاریخی اعتبار سے

گری ہوئی ہیں۔ (مطبوعہ فلمون معنون عیداء)

ة الحهاد ـ بهركتا لأنگرزي زبان من سة لی اوربسط کے ساتھ جہا دکی حقا را وربيه ثابت كماسي كه انحفد لانا بأكفار كافتر كرنامقصبودية تحطابه مرح دمبيط اور کفتق و تدفیق کے ساتھ لا مراس خو بی کیے ساتھ محسث بوروس فصنفين مشلأ سروليم ميورا الله بنهيو سنسل ره واكثر سيمل ربن ، بأسورهم واس بحث يرتحرس لكم من ان كاقوال على ائن تینفند کی ہے اور ان کی غلطہان دکھا ٹی ہیں ۔مرحوم کی

ن ہوئی تھی نےو د مرحوم کے ہا قد کے

حسيسك باس سكانات كافل موسو و موانواس حاست يرم كل كربانه بي اور فاص كراتعلىما فية يوجوا ب لمانون کے لئے اسی کتابون کی بہت مخت صرورت سلے ۔

کی دینی کرکتین -اس سال میں مرحوم نے بیہ ٹا بت کی النزول اعت بواسي راور الرعالمواس مل ہوئی ہیں۔ پیرکتا تیجا بیب کئی بارطع ہونیکی ہے۔

الكشكة اعتراص كالماحانا كأس ل مفن تي موكّ ذكريد وكا دما مرجى وجورين

ا توام كا ما ريخي ثبوت بمم بهونما باسبه اور قديم بوناني اورعه إني كما بور سه مدولی ہے۔ اور تبوت میں ان قدیم مورخون کی الاریخوں کو پیش کیا ہے میں نترووعا وكا ذكرسية اورومب نزول قرآن بأك سيمنئ صديون ببشيتر كي تعنيف بيريد رسالهرت ايك دفعه طبع بهواسه اب نهيس ملتا-مرعوم نے کئی رہا نے شلا بی تی اجرہ ۔ مار تیہ قبطیہ . تعلیق نیا زنام وغيره ناتام جيموط كيكن ان سب سيز ماده قابل قدراور فيمسل كتاب و العدوم المجديدة والاسلام ميس المين وه اپني آخرى عمر من الكه ربي تفدا ورص كابتدائي حصة تبذيب الاخلاق سلسله بدكي علددوم كما تبذك یر بیوں میں تھیپ کچکا تھا ۔ لیکن انسوس ہے کدائن کی بے وقت سونت نے اس بے نظیران ب کو یوراند ہونے ویا بیکتاب ورمینفت مصنف معارید مرحوم کے ایک سوال سے جواب میں مکہنی شروع کی نئی-اس کی پوری حقیقت فا مرکز نے سے سے ہم بہال سرت مرحوم کا و وخط نقل کرتے ہیں جى بىن اېنول ك القىنىيەت سى مەضوع يرى كى كى سى-ازاب اعظم یا رجنگ مولوی چراغ علی صاحب کوجو مضرون كلعنا س وه نهايت بى شكل ورنهايت ومي اورنمایت منید و کارا مدے ۔ ابنی ک اُنہوں سے

> صرف تمبیدی تمهید تکسی ہے : ملسفہ کے طرفدار دل اور مخالفوں کا حال تکھا ہے۔ ان کے نام اور ان کا زنا بتا یا ہے۔ بہرعلما راسلام میں جوبڑے بڑے نکسفی

گررے ہیں ایک ایک گوٹایا ہے۔ اِس سے بعد اب دہ
اصل صفرون کی تحریر پرستوج ہو بیگے جس کو جارے ناظرین
اذبار پڑھ کوائی ہے۔ کہ تعجب کرینگے۔ نواب افظم یا رجنگ
درحقیقت ایک الاعل سوال مل کرنے پرستعد ہو سے بی
معلی مہمیں کہ جارے ناظرین برچہ کواس کا کہ وہ کیا سرا
ہے خیال ہے یا نہیں اِس سے ہم سوال کو بطوریا دولی
کے اِس سقام برچہا ہے ہیں تاکہ اِن کو معلوم ہو کہ کیسا
مشکل لاحل سوال ہے۔ اور اس کا جواب جو ہو وہ کیسا
تالی توجہ اور ہواری توم سے لئے فائمہ من دہوگا مت
تار سوال کیا گیا ہے اور آج سک سے اس کا جوا
نہیں دیا خداکرے کہ نواب صاحب محدورے بور ااولہ
قابل تشفی جواب دیں۔

سوال ندلوریہ ہے۔ اکٹر لوگوں کی دائے میں پیستی ہے کہ پوربین علوم و فنون کی تعلیم مقائد اسلام سے برمنتگل بدارتی ہو اوران کی دائے میں اس کاعلاج ان علوم سے ماتھ دمینی علوم کی اعلی درم کی تعلیم دنیا ہے۔ اگریہ رائے میسے ہے تو پوربین علوم و فنون کے ان سال اور اُن کے دلال کو جو اس براسکی کا باعث ہیں بیان آزا فا

يمع الس بمان كے كەنس جەسے دوكتاس اور ل بیوسکس کی ماگر بهدرا کے سیجینیس تو حمان کامفصل ور دلیل ستے اس کی عدم صحت ے جواب کے معنا میں کی ترتیب کیونکرے *ىن خط كو حمان كاب كەترتىپ مىنا بن سے* 

ہے ذیل ہی جھایتے ہیں ا

مخقرسی ہے اس کے بورتھنیفات بینی کتب مفیفہ علوم حکمیہ دمعقولات کا بیان ہے اس سے بعداسلام میں مختلف فرتے پیدا ہوئے کا ذکر ہے ۔ اور معتبزلہ اور دبیج مشکلین کے اسمار ندکور ہوئے ہیں ۔ اس کے بعد کتب علم کلام وعفا کر کی تفصیل ہے ان سب کے بعداب اصل بحث آتی ہے کہ علم کلام وعفا کہ کے روسے کون کون سامسلہ حکما وفلاسفہ کے خملافت سے اور انہیں مسائل کے متعلق علوم جدیدہ ہیں

ان کی تائی دہوتی ہے یا خالفت - اور بہایا گیاہے کہ علوم جدیدہ ان سائل اصلا نبیدیں علم کلام کی تائیدیں ہیں اور سلم کلام کے ذکر

ا فسوس ہے اسی زبانہ ہیں مولوی پراغ علی مرحوم کا انتقال ہوگیا۔ سب سرتید کو نواب مسامب مرحوم مے انتقال کی خبر پینچی تو انہوں نے تہائیا میں جو ارسیل ہیں ما دنہ جان گر اپر مکھاہے اس میں اس معنون کے تعلق بیرتحرر زبایا ہے۔

ا فنوس سبته که ده معنمون ا ورائش سوال کاجواسیه جو

ابنوں نے تہذیب الانطاق میں تکھنا ما لا تعاناتا مرگیا اوراب اسید بنیں ہے کہ کوئی شخص اس لاحل سوال کو عل کرگیا۔ (تہذیب الان خلاق جلد دوم منبریم مطبوعہ کیم مرم ساسانہ)

یم و مرسالات) اس نا تا م رساله سے تعلق ہم نے کسی قد رتنفیسل سے اس الیجٹ کی ہے کہ ناظرین کواس منون کی ہمیت معلوم ہوجا سے نیزیہ بھی ظاہر ہوجا کی مرحوم اس بایہ کے شخص سے کہ ان کے جواب برقلی اٹھا سے اس آلیاب میرکسی کویہ ہمت و ہوئی کہ اس موال کے جواب برقلی اٹھا سے اس آلیاب کے نا تا م رہنے ہیں مرحوم کا کچہ تصور نہ تھا۔ یواٹند کی مرضی تھی کہ اُنہیں لیسے وقت میں اٹھا لیا جب کہ انہیں ابھی بڑے برے کام کرنے تھے۔ اورا فسوس کرجن لوگول کی نظری اس ابھی سوال کے جواب برقلی ہوئی ہیں انہیں فیوی ہونا بڑا۔ علاوہ ندکور و بالا تصانیف کے مرحوم کے متعد دریا ہے شا ظلا می اسرائی میں تعدوا زوواج ان اس و منسوخ ار د شہا دست قرآنی برکت ، بان معنفی سے ملے معلی سرائیم میں روغیرہ وستیاب ہوئے ہیں جربری محنت و تحقیق سے ملے معلی

سرولیم میوروغیرہ وستیاب ہوئے ہیں جوبڑی محنت وتحقیق سے مکھے مکھنے ہیں۔ چوبچہ اس مقدمہ کے نکھنے کے بعد لیے البنداا نشا الشر پیرسسی وقت اس پرجمٹ کی جائیگی۔

اب بهم كماب زير ديباج لعين "عظم الكام في ارتفا والاسلام كرم بخوره اصلاحات مياسي وتدني دفقيي زير حكومت اسلام بركسي قدر تفيسلي نفرو الفيليا

إس تاب كا إمت تعين يه واقعيمواكه الخلسان كايك يا دري ينن للكم سكال نك كن للم يورب رى ريويو بابت ماه اكت من المرمين ايك مضرون إسل عنوان سي تكفها تفاكه بركيا زير حكوست اسلام اصلاط ست كابهونا مكن بي" اس معشر ن بي يا درى صاحب شداس بات يرز ور ديا بيك وسلم میک الیا ندم ب ب جوز اندهال کے اعلی ناساسب ب اسلای سلطنت بس كسى اصلاح كى توقع ركهني فضول بي كيونك إسلامي سلطنت ورت آئبی سلطنت سے جس کے تمام قواعد خواہ ندیسی موں یا تعدنی دیوانی یا قومدادی فالكستقريس بوشدين اوراس سفاس ميكسي تسم كالغيروتبال مكن نهيس النداجب أتك مسلهان ندمهب اسلام كوترك نذكر وين محاس وقسة الك وه ترقی نهیس كرسكته با دری صاحب في أس مفندون ميس ونيز اینه دیگرمضامین میں میں سخت تعصب بے تمیزی زبان دراندی اور تا انصافی سے کام لیاہے۔ ایسے روش زمانے میں جب کہ بورب اولیر بائنس في منصب كي منوان كوبهت مجد دمية كردياس ايسا الم سخم سے وشیار سے ایسے مناین کانخانا ایک تعب نیز إ درست ناص كردولت عناند كمظاف إ درى ما حب فيهمت محدث أكل مد اورود مركز ينبس ما منته كداس كا وجود يورسيدي يا في رسينه إس بار الله ووصف محلية سنوان أبنها في ورستر استيارا لا سرريويوا من راد از ترجم بال من راور شرموه وست معاس مفندن كم جواساس الودي ياغ على مروم ني يركنام المعي الدر ويفيقت برايد برز ور

مالی اورجام کتاب کھی ہے جس میں ان مام برے اعتراضات کا جواب آگیا ہے جوعم آ اور اکثراسلام پر ہوتے آئے ہیں اور اب بی ہوتے ہیں است کا جواب اس طرز سے اور اس اس اس طرز سے اور اس اس استان سے ساتھ نہیں ویا تھا۔

اس کتاب کومصنف مرحوم نصاد و حصوں میں تقسیم کیا ہے ۔ پہلے یس پولٹیکل دسیاسی) اصلاحات کا ذکر ہے اور دوسر سے حصد میں سوشل (شدنی ) اِصلاحات کا اور کتا ہے سے شروع میں مصنف نے بہصفیات کا ایک مقدمہ لکھا ہے جوایک محققانہ اورعالمانہ تحریر ہے۔

باعث ہوسکتے ہیں اِس کتاب محیموضوع اور مولوی صاحب کے مقصد سے خارج ہے۔ اس زمانہ میں یہ سرب اصفال مولوی جال الدین افغانی اور مصففی کا مل پاشا کا حصہ تھا اور جن لوگوں کو اس جن سے دلیسیں ہووہ ان نینوں بزرگوں کے مالات اور اعال کوسطا لعہ فرایش .

كاب محمقام مي معنف في فقد كي زاب اربعه واصول فقه ربعي مجث كي مجاوراس المركوناب كياسية كمعلم فيتدمض الك طعني علم ي اوراس میں آب وہوا، رسوم وعادات اتبانی خوالمشات دضروریات ساسى وتدى مالات ومعاملات كالعاظ ركهنا يراسي ودايك مديك البين الموري اختلاف كي وجرس الابب فقين المتلاف يدا بردا-علاوه اس کے بانیان نداہب فقہ نے بھی یہ دعوی نہیں کیا اور نہ کرسکتے تفطیکه ان کا اجتما و تنظمی ہے اوراس میں کوئی تغیروت بدل نہیں ویسک ۔ كيوبحاك كوكوئ حق ندهاك وقاليند مان والى نسلول كوا يشه اجتهادات كاايسارى يابندكردين مياكداني زمان كے لوكول كو بهي وجهد الك منسلت ز مانول میں ایک ہی مئیلہ برخمان فرزے ویے گئے ہیں اور اس اخلاف كي ومبذيا ووترا قشفها د حشروريات زماة تبييل مقلدين كا يدكوناكه جارا يئه فقدسم بعرصى كوحق اجتها وكالبيس بيحسى لحرج قابل قبول نہیں ہے اکثر دور دین مصنفوں نے جو مقل بن سے اقدول کے مطابق ہی فاراید محاجتها وات کوقطعی اور نا قابل تبدیل خیال کرے اسلام سے منتعلق التدلال كياس وصحح نبيس ب مولانا بحراسلوم في ببت برلى اور ستى بات كهى ہے ك<sup>و</sup> مقلدين كايد خيال ساسر حاقت ہے ا**ور يركن ان إلى** ہیں جن کی نسبت مدیث بیغر صلح میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بغیر علم سے فتو سے ديتين اخودكم راه وستع إلى اوردوسرول كوكم را وكرت إلى اوروه يه ہیں سمعتے کراسیا کہنا کو یاعلم غیب کا دعوی کرنا کیے جوسوا سے خدا کے

ا ورقباً س- قرآن کا به دعوی بنیں ہے کہ وہ کوئی پونشیل دسیاسی) اور سوشل (تدنی) قا فون یاضا بطه به بلکه اس کی اصلی غایت قوم عرب میں نئى روح بېونكنى توسيت كى شان يىداكرنى اورد نياكواخلاقى د جېيى تعليم دمني تمي ريكن يوتحه اس وقت عرب اورونيا مي معص السير تبياور ندموم أرواح جادي تصحن كاتعلق سياست وتدن سصيما لبذاأن كا التيصال كرناياً ان كى إصلاح كرناس و فرض تفا وراس سفاس ك سعلى سيدستقول سعدل ا درمنصقائه بدايات كي كني بس-آيات كي

كوجوكلهم ووسوسان كي حاتى بيس يسجوليناكه وه باضا بطرو بشيكل ورسول تراعد براصیح تهیں ہے اکثریہ کیا گیا ہے کہ ایات کے واصدالفاظ او تص جلون در الگ الگ نقردگ کی تعبیر کریے فانون بنا لیا گیاہے ۱ ور قرآن كي التعليم اورنشار كونظرا ثدا زكر دياب.

ری حدیث سوایک در یاے نامیدالنار سے اور بطب وال جسوش سح كانك ايساطومار ب كراس مي تعرب كحوث كايكونا محال ری اینده معاص تر تمیدی صدی جری بر مکھی ہیں۔ اِن نیک انیت برد کو اور اور اسکار موات کا سیار اور کی صدافت اوراس کے اعلی اخلاق اُور اِن الله اور اسکار موات کا سیار اور کی صدافت اوراس کے اعلی اخلاق اُور اِن الله اور اسکار موات کو بیشن کو قرار و یا ہے۔ مضمون مدین ہیں کی مقلی اصول سے پر کہنا و وسرول کا کام ہے۔ اور اس لئے تیا مرحد شیں ایسی بندی ہیں جن کا ان الازم ہو۔ آنحفرت نے کبعی اس لئے تیا مرحد شیں ایسی بندی ہی ہوایت اندین فرائی اور ان محصالے اور اس سے صاف طاہر ہے کدائی کا مجبی یہ مشافہ اور اس سے صاف طاہر ہے کدائی کا مجبی یہ مشافہ اسور میں جربا ہے کہ اور اس کی اور انلاتی تعلیم سے مخالف تھے آپ نے صرور اسکی اور انلاتی تعلیم سے مخالف تھے آپ نے صرور موانی اور انلاتی تعلیم سے مخالف تھے آپ نے صرور مانی اور انلاتی تعلیم سے مخالف تھے آپ نے صرور مانی اور انلاتی تعلیم سے مخالف تھے آپ نے صرور میں شینین کی اور اس کی اصلاح فرائی اور اس کیس شینین کی ایسا نظام جوغیر میں شینین ہوسکا۔

اجلع کے تعلق براے بڑے براے فقہا کو اختلاف ہے یا بعض مجتهدین یا فقہا نے بوشر زید قائم کی بی اُنہیں ویکھا جا سے تو بنیتر بخلتا ہے کہ اجلاع ایک نا تا بل علی اور نامکن اُسول ہے۔ اِس برصنف نے اپنے مقدمہ میں مفصل مجت کی ہے جس کے دیکھنے سے سعلوم بوگا کہ فقہ کا یہ اصول کہاں تک محاصل مجت کی ہے جس کے دیکھنے سے سعلوم بوگا کہ فقہ کا یہ اصول کہاں تک

ا وجوداس کے تیاس کو نقریں بہت بڑا دخل ہے۔ نقہاکو اجلاع سے زیا وہ قیاس کے طانعہ قیاس کے طانعہ اور بڑے ہوا دعلما رنے اس کے طانعہ سے انگار کیا ہے۔ سے انگار کیا ہے۔ غرض ریکہ اگر حدار سامی فقہ کے بیفن ضابط اسے استان بازیارہ سے ایمانا

سلفان عبدالبحیدخان کے نام سے معنون کیا تھا۔
معنوف کی ایک کاب ایس تام ساسی تندتی اور نعیق اصلاحات
کی ناد قرآن پر رکھی ہے اور تام ان اعتراضات کوجر مخالفین کی طرن سے
اسلام پر وار دیئے گئے ہیں نیز ان غلطیوں کوجوسلما نول میں رائج ہوگئ
ہیں قرآن سے روکیا ہے۔ قرآن روحانی اوراخلاتی ترتی کے لئے ہے ہوء
قانونی خالطہ نہیں ہے اوراس سے آزادی رائے اور طبی واخلاتی و

تا نونی تغیرت کا مانع نہیں ہے۔ ا

معنت نے وو واقعے ایسے بیان کئے ہیں ہیں سے صاف فل ہرکر کہ مخصرت صلعی دنیا وی معافلات میں اپنی لائے کو کمبی قطعی اور ہر حالت میں فابل یا بندی نہیں کہ بھتے تھے دوسرے آپ نے صاف طورے آزادی آئے کی احازیت دی ہے۔

پہلا واقعد الم سلم سے مروی ہے کہ جب المضرت صلعم دینہ کواری تھے تواپ نے دیکھا کہ بعض وگ ہجر وں بین نزد ادہ کا جو الکا رہے یں اس سے بازد ہے جس کا نیتم یہ ہوا کہ اس سال ہجر دوں کی بفسل خواب انہ ملا بی جب اس کی جب آب کو ارشا دے مطابق جب اس کی جب آب کو بہتری تواب نے فرا یک دوس مضر بیس خواب انہ مل حب اس کی جب آب کو بہتری تواب نے فرا یک دوس مضر بیس خواب بیس دوسرے منہ بی سعا ملاس مجھ کھورات کروں کی مصر اول صفحہ میں معاملات میں کچھ کہوں تو مجھے صفر اس بیس کرد سیکن جب میں دوسرے معاملات میں کچھ کہوں تو مجھے صفر اس بیس کرد سیکن جب میں دوسرے معاملات میں کچھ کہوں تو مجھے صفر اس بیس کو بیس کی تا قبال تبدیل اور تطمی خوار نہیں دیا بلکداس ہی معاملات میں اپنی دائی ہے ۔ دوسرا واقعہ تر نہ تی دابو واؤ داور وازی کے مرائی ہی کو اس کے سال کا لیا تر زادی عظافر اللی نے جب سا اس کے جواب دیا موال کیا کرتھ کو گوں کے سام اور گا اس کا کہا والگ نے سام کو گوا اور تر کو گوئی است منہ میں تھی تو ایس نے جواب دیا موال کیا کہ تم موال کی تھی تو با اور اور کرتی اس نے جواب دیا موال کیا کہ تین کو بیس کو ایس نے جواب دیا موال کیا کہ دی تین نظر میں نظر موال کیا کہ تو کو ایس نظر میں نظر موال کیا کہ دیں تینسر کی نظرے کا موال کیا اس نے جواب دیا موال کیا کہ دیں تینسر کی نظرے کا موال کیا کہ دیں تینسر کی نظرے کا موال کیا گوئی است میں نظر موال کیا کہ دیں تینسر کی نظرے کا موال کیا کہ دیں تینسر کیا ہوگا اس کو کھور کو کھور کی باست میں نظر موال کیا کہ دیں تینسر کی نظرے کیا گوئی است میں نظر کے کہ دیں تینسر کی نظرے کے کو کھور کیا گوئی است میں نظر کیا کہ دیں تینسر کی کھور کیا گوئی است میں نے کہ کوئی کیا گوئی کیا کہ کوئی کیا گوئی کی

اس مع جواب میں معاذ نے کہا کوسیس اپنی دا سے پڑم کر وگا داجتہدرائی) مخصرت صلم نے مسا ذکے اس معقول جواب پر خدا کا خکرا داکیا ، (مقدمتر حصدا دل صغرہ میر)

معاذے بواب بندالا شکرا داکرنا بتا آ بے کہ تعفرت صلع دنیا کی سعا فات میں آزادی رائے کوس قد دول سے بند خرائے تھے۔

منعت نے کتاب کے دوھے کئے ہیں ایک پولٹیکل معتی سیاسی اعمالانا

ودسراستل مني تذني جالات-

پیلے حصیبی اِن اُسور پریجٹ کی گئی ہے: ایسان میں کالی صاحب کے نیال میں اسلامی سلطنیش آلبی کلط

قرار دیا۔

تنریعت اسلام نہ توبیغیراسلام نے لکھی ہے نہ آپ نے لکھوائی ہے نہ

آپ کے زیانے میں مکمی گئی ہے اور نہ پہلی صدی ہجری میں مرتب ہوئی۔ اور

ہیں قدراصول اور رواج اور کاروبارسلطنت اورجان وبال کی صفاطت

سے لئے قواعد اس میں درج ہیں وہ قرآن کے احکام رہنی بنیں ہیں ، لوگری کے عمواً اور پورپین نے خصوصاً قرآن اور شریعت کوگڈ ڈکر دیا ہے اور اس کے عمواً اور پورپین نے خصوصاً قرآن اور شریعیت کوگڈ ڈکر دیا ہے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اصول ایسے جا ندار کی بہریت اسلام میں بدا قرائی ترقی ہے اور اس کے اصول ایسے جا ندار بیں کہ ان ہیں جدیا گات اور تی ہے اور اس کے اصول ایسے جا ندار میں مرج دہے۔

ہیں کہ ان ہیں جدیدعالات اور تقل و مکمت کی سطا بشت کی کالی صلاحیت مرج دہے۔

۲۰ د وسرااعتراض بإ دری صاحب کاید ہے کہ اسلام کاحکم غیرسلمرل کے حق میں یہ ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا غلامی یاسوت ۔ اور سی سلطان روم کی حکوست میں ہوتا ہے ۔

روم ن سوست ی اور سه می تروید برست زور و شور سنت کی کرند آنحضرت مسلعه کی ایسی تعلیم به اور ند قران میں ایسا کوئی مکم ہے - اگرا بساموتا تو اسلام میں فیرسلموں سے بھی روا داری یا سالمت کا برتا و ند کیا جا تا ایک بعد مضت نے قرآن کی مدنی اور کی صور قون میں سے کوئی دام میں آئیت بین فی اور کی صور قون میں سے کوئی دام میں آئیت بین فی سے کی بین جن میں کائی آزادی عطاکی گئی ہے۔

علاوہ اس کے فقہ کو آئبی کلام ہونے کا تی بنیں جو وہ ایسا حکم جامدی کرے۔ یہاں تک کے کھرفقہ کے کتب میں بھی ایسا جنگیزی حکم بنیں پایا جاتا۔ ہوا یہ اور دیگر کتب فقہ سے اپنے اس وعویٰ کو نابت کیا ہے اور جہاں جہاں اِن فقہا نے قرآن کی آیات سے تجاوز کر بیاہے اورات دلال میں فلطی کی ہے۔ اُسے مما ن طور پر دکہایا ہے۔

الم إس مے بعداس امریب کی ہے کہ خضرت صلی کے زمانہ میں صلی کے زمانہ میں قدرمنگیں ہوئیں دوسب اپنی حفا فیت کے بینے تہیں۔ اس کسوٹ میں میں مناز میں مناز

ابندااس کی بحث زیاده ترتفعیل کے ساقه اُس کتاب بن آسے گی۔

م - با دری میکال کا ایک اور طِاعتراض یہ ہے کہ انشرع اسلام

نے فیرسلموں کے حتی بی ساوی حقوق عطاکرنے کی مانعت کر دی ہے "علاوہ

دیگر براہیں کے سفنعن نے اس کی تردید میں آنحضر تصلیم کے دو فر مان پیش

میکتے ہیں جو آنحضر تصلیم نے ہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں صاور
فر مانے ہیں بی بی میں آنحضر تصلیم نے تام مسلمانون کو تاکید فرمائی ہے کہ

ووال کی مدوکریں اور سی تسمیم کی تلیقت نددیں۔ اگر کر کی وشمن ان برط کرے

ووال کی مدوکریں اور دو فوایت این غرب بر رہیں عیسائیوں کے گرمائوں
کی مضافت کریں کی موایت این میں اور میں کرمائوں کے مائوں کی مضافت کریں کی موایت میں اور میں کے مائوں کی مائوں کی مائوں کے مائوں نے میں اور دونوں کی مائوں کی مائوں کی مائوں کے مائوں کی کو کی کھیسا تی میں دیں کا کو کی کھیسا تی میں دیں کی میں کانسوں کی کھیسا تی میں کو کھیسا تی میں کو کو کو کی کھیسا تی میں دیں۔ اگر کو کی کھیسا تی میں دیں کو کو کو کھیسا تی میں کو کھیسا تی میں کو کھیسا تی میں دیں کو کھیسا تی میں کو کھیسا تی میں کو کھیسا تی میں کھیں کو کھیسا تی میں کو کھیسا تی میں کو کھیسا تی میں کھیل کو کھیسا تی میں کو کھیسا تی میں کھیسا تی کھیسا تی کھیسا تی کھیسا تی کھیسا تی کھ

سلمان عشادی کرمے نوا نیے نربب برقائم رہ سکتی ہے اوراس انتلان ندب کی وجہ سے اسے تکیف وا بنانہ بہونچای جائے ۔ اور میر رید حکم دیاہ کہریں کی یا بندی نہ کرے گا وہ بنی براور وہ اگی نظروں میں ناانصا اور نا فران ٹہر کیا۔ ایسی بے نظر رہا نبوں پر بھی اگر سلمان حابرا ور سعفسب کھلائیں قوری ناانصانی اور تاریخ کا خون کرناہے۔

اسی من میں مصنف نے دارالحرب اور دارالاسلام - جزیہ حقوق زمیان رفیق وصلوس، شهاوت فیرسلم تعمیر گرجا برطری تطیف ا و س<sup>ا</sup> دليهب بختير كيس ا در نهايت مدلل طور برنايت كياب كم إسلام مصلم وغيرسلم د ونؤ که خانونی حقوق مسا دی طور پر دیسے ہیں۔ چونکنہ یا درای سیکالا كاحله اسلام بيموة اورتركي يرتخفيص سح سأتحد نفط لبندا معنعنده تحمعا ماس تركى ربيب كرك فرايا ب كالملت عثاني عيداينون محص من الما نرمی ا در روا داری کابرتا وُکرتی ہے۔ اور مبض حالتوں میں مسلما بؤں سے ندیا ده ان کے سا اند رمایات مرعی رکھی جاتی ہیں۔ ا در اس با رہے ہیں ایس بڑے یوربین مصنفین اور مدبریں کی رائیں بیٹس کی میں جوسعا ملاست سلطنت مخماينه سعه خاص والفيت ركيته بي يا جنبين بحشيت سفيتي معراك مدت دراز كرا والى رسف كا اتفاق مورج - اوراس مع ساتدایک نورستدان برسر برسه ای عهده دارون کی دی ب بوتركى ملطنت بس امورين جصرصار سيمنى مي معنث في وماصرة وارناكا أمك والحدسيان كيا بهاس مصمعيم بوتا به كرزكون عليه

كوئى قوم ونيامين عيسا يون سع ايسا شرفيانه برتا و فهين كرسكتي يهان يك كرخود وميسائي بمى البيني بم تومول سے اليي رعايت كى توقع نيس كرسكتے يكھا كهبنيآ ذيس معجور وسلميتهلك ندمب برتصارين كودي سع جوكريك چرے کا متبع تقا دریافت کیاکداگر فتح تمہاری ہری توکیاکر دیکے۔اس نے جواب ویا کدیں برشخص کومجبور کر والاک وه روس کیبلک مرومائے۔اس کے بعداس في سلطان سيريس سوال كيا توسلطان في جواب دياكس برسجد ك قريب كرجا بنوا ول كا ورانهين اجازت و ولكاكه خواه و وسعدس عبارت كرين ياصليب مح سائيف سرحيكائين جب الم سرويات يه جواب شا تواً بنوں نے برنسبت سین جرم کے ترکوں کی اِلهاعت کو بہت عنیمت سجعا (حصداول صفحهام) إسى طح سلطان سيم في اول بارما جا يا كم عیسالیوں کے زہبی رسوم کو بند کر دے یا انہیں تہ تین کر ڈالے ۔ لیکن فی نے ہیشہ منے کیاکہ ایساکر نا احکام قرآن کے خلا ن ہے فرض مصنف نے مخلف تاریخی شہادتوں اور براے بڑے اہل الاے کی را یوں سے اس امرکو بخوبی نابت کر دیا ہے کہ زکی کابرتا وعیسائیوں کے ساتھ ہیشہ اچھا راج اوراب بیلے ہے بھی اچھا ہے۔
اور اب بیلے ہے بھی اچھا ہے۔
اسی ضمن مصنف نے جزید کاذکر کیا ہے جس بریا وری سیکال في بت كيد زمر أكل ب اور الكماب كويسان جزية وسكر ايكسال كك اینی جان بیانا ہے اورایک سال اوراینی گرون پرسر قائم رکھنے کامجاز

ہوتا ہے۔ ذیوں کے حقوق کا مصف نے بری تفقیل کے ساتھ ذکر کیا ہے

اورقرآن اوراتوال واعال أنحضرت للعمت بزك فتدومه محساقهيد أبت كياب كداسلام في جوعة ق غير المررعايار لوعلا كي بي و كسى قوم في اینی غیر قرم کی رعایا رکونیس دیے۔ اور مینگسسس سیسے یا دری صاحب می نرندگى استىغىيركرتى بى درخىقت ازردى ئىشرى اسلام ان دكون كى حفا فست جان ومال سك ملئ ب جرار سلمانوں برفرض ب اورامام ابومنیفه اورامام شافعي كاجي بي زبب بدشرع بن بهان تك رمايت ب اگرد وسال كائس جمع برمائدة توصرون ايك سال كاليامات اورگزمشته سال کامعات کیا ما وے اسلمانوں کو ذمیوں سے زیادہ مصبت معکمتنی ٹرنی ہے۔ اس سے کہ وہ ملک کی مفاضت سے سے لاانماں لڑتے اورایا خون مها تے ہیں۔ یا دری صاحب نے یہ اعتراض خاص کرتر کی پرکیا ہے۔ مالا تحد وإلى كمالت يه به كهرسلمان جوان يرفرون ب كدوه بانح سال تك فون میں کام کرے اور سات سال بحری فی میں اور اس تے بعد سات سال ریزرومین ربتا ہے میسانی اِن تام تلیفوں سے بری ہے۔ ترک گر ان شقتول سنه بینا یا سه تواسے دس خرار بیا سٹریشی ه و یوندا داکر نے ہون محمد طالابحامیسانی صرف ه ۲ پیا سریعنی عار شکتاب وینس ا واکرکے تنام تملية ول معنوظ ورتام رها يول كاستى بوجانا ب معنف اس میشری طول طویل اورعالما نه بحث کی ہے۔

ه - با دری سیکال نه ایک برا اهتراض به کیا میکاشرع اسلام کاب تا نون میری اور ب نیا رعام ارکاس پرفتوی میرکد منیرسلموں کے ساتھ وعد سے یا معابد سے کا توڑو نیار واہے۔ یا دری صاحب کا یہ اعتراض میں قدر

ب بنیا دا در نغوہ وہ ظاہر ہے۔ قرآن میں معابد سے کا کالی یا بندی کی سخت تاکید ہے اور پنی بغداصلیم نے اس کا ذکر ہو تیکا ہے اور پسی مال خلفار داشدین کا تھا چنا نی مال خلفار داشدین کا تھا چنا نی حضرت ابو کریٹ نے نوج کو قصیحت قربانی تواس ای بی ایک در اور اس بی ای در بازگر قراس ایس ہے مواجد و دراسے بوراکر قراب کی طرح حضرت مو شائے دو ایک دو تواس برقائم دجوا و دراسے بوراکر قراب کی طرح حضرت مو شائے دو ایک کے وقعید یہ وصیحت کی کہ ذو میواں سے ما تھ اپنے معاجد و ل اورات اور اور ل کی کی بابندی کر و دان کی حاست ہیں ان کے دشمنوں سے لا وا و دان کی گا

سے دیا دہ بوجد اُس پر نہ ڈوالو "اس کے ملا وہ اسلامی تاریخ موج و ہے اُسے اُسے کی بابندی کر و باس کی نظر دو اس کی علاوہ اس کی علاوہ اس کی میں کیسے کیسے سلوک اُس کے دی تو توں سے کیسے کیسے سلوک کے کہ تا تھا رہ کے کہ تاری کی نظر دو ہیں گئی تو توں سے کیسے کیسے سلوک کے کہ تاریخ اس کی نظر دو ہیں گئی۔

۱۰۱یس برا اعتران با دری سکال کا یہ به کراسلام میں مرتدی سنرا قتی مسفف نے اس کا جواب بردا ہے کدا ول تویہ قرآن کا مکم نیں ہے دور سے نو دفقیا میں اِس سئل کے شعلق اختا اف ہے مکہ بخا ف اس کے قرآن میں معانی کا علم ہے ۔ البتہ ایسے مرتد کو جو بغا وت کرتا ہے او حقیا ۔ پرآ کا دہ ہے ' قبل کر ویا کے کا مکم ہے کے امرار تداوی وجہ سے بغیں ہے بلکہ جا دت کی دجہ سے ہے جن فقیا نے قبل کا فقوے ویا ہے سعند نے ان کے دج ویر بھی کھی ہے اور الن کے اس لال کوضعیت اور خال دن مکم خدا نابت کیا ہے اوراس کے بعد عیسائیوں سے قانون کو جومرتدا ورکا فرکے متعلق ہے دکہاکر تبایا ہے کداسلام بیں بتقابلہ ندمب عیسائی سے کس قدر زمی اور رعابیت کابرتا دُرکہا گیا ہے ۔

اسی ضمین میں مصنت سے یا دری سیکال اور دیگر شعر ضیبن سے اعتراضات ور بار ہ غیرسا وات غیرسلین کو بیان کرسے سب سے جواب کمال خوبی سے اواسئ إي اوركال طورير يتابتكيا بكراسل في نهايت منصفانه برناؤكي ا جازت دی ہے اور عمو ماسلم اور غیرسلم کو یک سال حقوق و کیے ہیں اور يه بات كسى دوسرے ندہب ميل نہيں يائى لماتى داوراسى كے ساتھ سلطنت رزى يرج ستعمان على كف ملك بيان سبكى صل صيقت كود كهاكرا ورطب بڑے مرین بوری کے آرایش کے معترضین کی ملط با نیان تا بت كى بىر - بىم نى عداً اس مقدمين سلطنت تركى سى بحث نهيل كى - إس لفة كداب ايك نے و وركا آغاز ہوا ہے اور ميں ديمينا ہے كديورين وول اب نیک ژکس سمے ساتھ کیسا برتا ؤکرتی ہیں اور ایک اسلامی دولت کی ترقی ين مال بوتى بين مساكراتك بواياس مين سولتين سيداكر تي بين يورب میں ترکی سلطنت سیجی دول کی نظروں میں کانشے کی طبح کوشکتی ہے ا مرا گمہ آپ كى رقابت ان كى سدراه نەجوتى توكىمى كى أن كاشكار بوطى شى-اس نے دور کا خیرتف م اگر میرشری خوشی سے کیا گیا ہے لیکن اُن کا دل ما تاہ كراب أن كا ده زور نبي على مكتاج سلطان عبد الحميد خال كيز مانين انهبي حاصل تصاكه جوما لإ د بأؤذ ال كر لكسواليا اور حس طيع عا بإسلطنت كونتفا

پہنچاکرا نیے مخدودا تیس ماس کرلیں۔ دوسراحضداس کتاب کاسوش بعینی تدنی اصلامات سے متعلق ہے

اس حصد میں مفصلہ فیل آہم سائل رہیمیث کی گئی ہے۔ ۱-اسلام میں عور توں کی حالت۔

۷ ـ تعقبر در زوجات ـ

سو- طلاق-س- غلامی-

ه تستری -

اگرچہ بیسایل اس قیم سے ہیں کہ اُن پرسا بہاسال سے بحث ہوتی یلی آرہی ہے اور مخالفین کو بار استعمال اور مدمل جواب دیمے جا چکے ہے۔

سیکن فاضل مصنعت سے پہلے سی عالم نے اِن ساٹیل برعالماندا ورمحققا نہ بحث ہنیں کی تھی مصنعت کا استدال صرف قرآن پاک سے ہوتا ہے۔ اِس

بعث ہیں میں میں مصف فاسلمان سرت فران پات سے ہو اسے وال چھوٹی سی کتاب سے پڑ ہے والے کو اسلام کی اسل میتنت، اوراس کی خربی اور کتوں پراس قدر عبور ہو جاتا ہے کہ سینکر دس کتا ہوں سے پڑ ہے سے

عن المرائ الم من الب يرايويور المرائر الم المعادفال مرم المرائية المرائد المحدد المرائد المرا

میکن سیکال اور ان محد بعض مم نوایو رسی مصنفین کا به کونا کواسلاً اینے میرو وں کومیسی صدی سے بد و وں سے آسکے بربینے کی اجا نرستان ویتا اور مسلمان کھی ترقی بنیاں کرسکتے حیب اتک وہ ندمیب اسلام کو ترکش کرد آیا میست انگر اور منت میرست انگیز امرے یہ ریکس قدر جرا درست اور دلری

سلت وكيميور المركز والمراشي يحاج بالتاء

کی بات ہے گریا دنیا کی انکھوں میں خاک جبر نکنام اور تا ریخی و اقعاب سا کیا سٹر بیکال اوران کے دوست بمول کے ہیں کمموجروہ ترقی اورتدن کی بنیا دابل اسلم کی والی ہوئی ہے ۔ ندہب میسوی بیشاعقام الاق كافتمن را مالا يحربند من ال كالمم في مرده ملوم وفنون كوج إن آزادى كوير إيا مناي كوسايا منى تحقيقات كى بنياد والى مديد اكتفا فات مديزة ملم كوسعوركيا اولم م باطله إور مطلان برشي كي بينخ كني كي ندبب وسائنس ين البين دى اورورب كركب المهير عين شعل ملم سه ورجيلايا علم ملت و آزادی کاعلم دنیامیں بلند کیا اس کے طفیل سے رفتہ دفہ دہ ترتی اوئ کرمیں سے چکا چوندلیں مسٹر سکال اور آن سے دوستوں کی انجیں اس قدر خيرو بوگئيل كداب وه است ممنول كويمي بنين ديجه سكت ينهب میسوی نے علوم وفنون اور آزادی اور ملمائیر جیسے جیسے ہوںناک طلم وہم کتے بیں اُسی قدر اور اُس سے دیا وہ ال اسلم نے ان پراحسان سے بیں اوراس پرجی اس روشی کے زمانہ میں وہ مور دالزام ہے۔ کی اربور دائر سیکال ا وراكن كے دوستوں كويا دنہيں كرميسائى علما سفلىنى اور طبعي كو يكافر " دوستة اور"مرتد" كاخطاب ديث تحد اوراس كع بعدايك اور بنايت نفرت الكيد اور من منط الن الأول ك العاد كيالي على و منظ " محدل" تهايداً؟ لابريكن بين كم اصلات عدا نكلتان الدورب مجى مبكره ش إنها المالي المالية فا درسی علما ، ف اسدسلمان نابت کرنم کی کوشش کی تنی اور وه تحریب بستاک موجد دیس کرسی علما ، ف استعما ما آنا تعا ساتک موجد دبین گریا هفظ اسلمان اطبعی اوز فلسنی کے متراون سمعا ما آنا تعا ورآج انہیں کے سپوت ہیں جوعلی الاعلان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سلمان اسلام پر فائم ره کرد نیا ہیں ترتی نہیں کرسک اور یہ کہ اسلام و شمن علم و آزادی ہے۔ پر بہی تفاوت راہ از کماات تا بکما

مقدمتين

وانسكنن الترونگ امريح كے ايك مشهر ربصف اوراديب نے آ نحضرت صلعم کی بھی لا نف مکھی ہے اس کے پہلے ہی صغیریا مخضرت کی ایک تصویردی میجس کے ایک الحقیل قرآن اور دوسرے اوقی می علواری يرتصور مصنف كے اصلی خيال كا نوال سے حبكى يسلے سے يرائے ہو دوايك اليع برسيصلح اوربني اوربني نوع انسان كمنمن كي لا نك كيا فاك تكفيكا اوريه کچه اشرو بگ ېې پرمو قوف نېيس يورپ مين په خيال عام مورېرېيميل ہواہے اور ولئيكل صلحتوں نے وہى كام كيا ب جوس ميں جنگارى كرتى ب- برسمتی سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں صدیوں سے جنگ و جدل بلی آرہی ہے اور اگرچہ بیونگ وجدل کمی ہے میکن اس فے اپنے ما قائد کوہی سان لیاہے ؛ تلوار والے تو تلوار سے کام سے بیں اورا بل قلم اپنے دل كى بيراس يون خاست بين غرض يسنوس سنك السي تفنى كانتم بون كونسي أتى كمزور كأقاعده بكرسب إتها كام بنين كفلتا توزبان كام بيتا ب ميسا ئيول كوشكتيل كيا بوئيل كدانبون في سلمانون كوبدنام كرنا لشروع كيا اوربدنام ببي كيسا بحفر كوتسمه تكاندركها جس زياني من آمخفرت

مری تهرت مونی تو رو ماک ایک پوپ نے آنحضرت کے مالات برتیا كرنے كے لئے ايك مٹن عرب كومبيجا۔ معلوم نہيں و مثن بينجا يا نہيں پہنچا مگر جوربورت اس نے مکھر بھی وہ کذب وافتراکی ایک پوٹ ہے۔ سے ای كوتبين اورائيي اسي باتين دوروا تعات تعنيف سئة مين كدالف ليله عي ا سائفها ت ب. اورافسوس که پهرسم اب مک جاری ب کونی وان ایسلاب ما آکد کوئی نیکوئی کتاب یا اخبار یا راسانے میں کوئی اساسفیون شایع بنونا برنجش مسلما **ز**ن کی دل آزاری نه هوتی برواگر و د تام کتب و تحریرات جمع کیمایه جرميسائيون اورخاص كرالي ورب في اسلام بافي اسلم اورالي اسلمك خلات مكسى بي نودوا بك ايسابرا انباركذب والخزا اور دروغ وببتان كابوكا كدروٹرا ورٹا ئېزاس كے ايك فوكى برابرى بعي نہيں كريكتے. بات يہ سے كه سلمانون كوكاميابي موى أنأ فانا اوركاميابي بيداكرتى بصعدا وخصوصا حب عيماني ان يح المح مرحكم إكاساب اوربسيا بوسف عن قعمد كي ك ا دربېلک أنسمى اوربغض وكينه كې كوني انتها نه رسې- په سارا فساد اسي كا محواس ومنت بورب كي تهنديب وشائستكي اورسائنيس كاءٌ فنا ب عن مسالهما يدے كرفتعب كے جراتيم رك رك اور ريت ريتے مي كي ايس سرايت ترطيخ بن اور كوشت إرث بن مجم ايسے بعوست بو سكتے بين كر تيزے شير شعا میں میں بہاک بنس کرسکیں۔ انجال اسے ندبی تعصب نبیں کہتے بلكدر تنعب إك دوسرى بولناك وركرد بمورت بين فاسرعداب الله المرام المنظم المناس المالية المرام كني من - اس ك في

ہاری زبان میں کوئی بعند نہیں اور ہوکہان سے ہارے بہاں یہ سیاسی جالها زيان اورهيا ريان تهين كهان جوطف بوتا . اگرييصد او انعل به يوسيخ مالات بدل يك اورجراك ته وه يحيدادر ويهي تهد وواكم موسي گرا فسوس ایمی مک دلول میں کدورت وہی طبے آتی ہے وروما تار إ مگر كسك باتى ب سانب كسبى لا كل كيا كمريكم بنت ابني كالسريط مات میں اور کوئی ون ایسا نبس گذرتا کر تھے کے بلیمی کا ناویتے ہوں۔ اسلام کی ترقی اشاعت کوجر بملی کی روکی طبع تام عالم میں و درگئ سیانی دیج مکرحیان وشند رہے اور مب وہ اپنے نبی علیہ اسلام کے حالات عبد جديد يدين برسيت تص توان كي حيرت اوريمي بره حياتي تهي بمعنز يعيمي وملاكرت كرت اس دنيا س الله ك مراني قدم ركيما شروال نسط بهال حك كدان مح حوالديول كي يرمالت تبي كذيبًا كُورُكا اورب وبدركا خطب ك ام ع بالك كريد في قد الديان يمالت في وركاس لاسف أنبول شعر وفي كالصعوتين الزينين اورطل سيدكر بارجيوا ابل بي جوروب مكرندمب وميروا بان يك كدافي ندلب سي عظ ما ين مك قربان كردين - وه ست جركود ن من فدا في مطيع تصاور وايم ويون كي كوسش سيخط نرعيسا يُول كي سي سه رابيس و وخود بخر و مينيك بينيك يك اسلام میں داخل ہو تھے تھے۔ اس فیسمولی ترقی اور افر کودیجه دیمکریسای صران بس محریکیا معالمه يد جوكوني بني زكر كاده ينمراسل سيكو كريوكيا بن إس برم

بہ قیاس کرلیا کہ رسول الشصلع نے اسلام بجر بہلایا اور اپنے ذہنوں میں وہ تفعور كبنع لى جوائر وألك وانتقلل في الله الله كيلي صغور وي سع مالانكه بروا تعدب اوراب كهلاوا قعدب حساس كم مرير تحقيقات يايا كىندارون يا مديم كتبول يا بهوج بترول كى الماش كى ضرورت بنيس س کہ اسلام کہی انتظرت سے زانے میں یاس کے بعد بجربا برور مشیر نہیں ہیں ایک ملک میں روا واری مسالت اوراعتدال کے ساتھ سلمانون نے ونيا پر مکوست کی اور جر فیاضا نه برتا و انہوں نے غیرا توام سے ساتھ روا ركبا ونياي الكي نفيركبين بيس لتي- مجيداس كي متعلق اس منصر تقد مي تحسی نہا دت کے بیش کرنے کی صرورت نہیں ہے اسرو فرکے و فر سکھے م سکتے ہیں اور ان واقعات سے جاری اورغیروں کی تا رخیس بھری بڑی می اورجے ندہبی سلوے اس سالکو دیجنا ہوتواس کتا ب کا مطالع کرے معترضین کورجهاد "کامربه ایسال کیا ہے کدا سے جا و بیا ہر سوقع پر پش کرد تے ہیں کویا اُسے سلی نوں کی طرف سے نفرت پیدا کرنے کے لئے ایک سیلے بارکہا ہاوریدایک ایسا ورا والاورخوفناک مفظ ہوگیا ہ کہ الی بورپ اسے س کراس طرح جو تک اُشہتے ہیں جیسے معمی نبولین کے اُسے د إن تم تا حدار مهم ما ياكرت تصريكن كياد رحتيقت يد تفظ السانوناك ا جها دکیاہ، اپنی حفاقت کے لئے لم تصبیر لانا اور حتی المقدور کوسش کرنا' كب بعب مان ومال نتك وناموس اورندمب بيرآ في كون سا تا نون ہے جواس کی اجازت نہیں د**تیا ا** ورکوشا انسان ہے جواہیے <sup>وت</sup>

اپنی حفاظت نہیں کرتا ۔ مدا نعت اورا پنی حفاطنت ایک قدرتی نعل ہے ا وربڑے بڑے انسان سے لیکرا دنی سے اوٹی کیٹرے کو ٹرسے کب و قت پٹرے پراپنی حفاظت اور ملامغت میں سی کرتے ہیں۔ اسلام نے کہیں بجریا بزورشمشيرکسي کوسلمان ښانے کی اجا زت نہیں دی اور نه اُنخضرت صله فيحجى ايساكيا نركسي د ومرسه كواساكر ني كاحكم دياجن لوگول نے انحفر كمالات كامطالع كياب انهين معلوم بكدابندائ تروسال إبركيب مصبت کے گذر سے ہیں۔ قریش نے ال کے ساتھ کیا کیا نکیا طع طع سے آپیجی توہین وتحقیر کی ۔ مبسانی مالی آور روحانی صدمے بیونجائے اوائی نازے روکا بیان تک که تهوکا کوراکزک اورگندگی و الی ایپ کی گرون نیل <sup>این</sup> معام كايمندا والكركعبه على بالرخال ديات لقين وتعليم على إزركها اور سر کے او تباین اور معوتباں کہنجائیں۔ آپ سے بیرووں پڑنے سے بڑنے کھے توڑے اور کوئی و قیقہ ان کے ستا نے اور ان کی ند نگی النح کرنے کا اُٹھار کہا آب سے اور تمام مسلمانوں کے خلاف سا زشیں کیں ایک بہتا قائم کیا اور ورفت کیل جرل اورتمام تعلقات با ہمی تمطع کرو نے آخراہیں ایزیں ومجبو رہوکرانے وطن مالوفد کو تھے رہاد کہنایڑا اور آوار ہ دخن ہوکر کمہ سے دور حاکر نیاه لی گرنظا لمول نے و ہاں بھی جیمانہ حجوز اا ور پہلے سے زیا دہ ظلم و تعدی يرآ اده ہوگئے اور فوجیں نے کرحل آور ہو ے اسر بھی اگر آنحضرت ملع خاتر صبروتكم كنع بثني رہتے تو وہ ان فرض كاواكر في سي كوتا بى كوت الرفت آب كافرض عين تماكدا في مني اورافي رفعا كولهاكت سے بيات اور يسي كيا

ا وربهي كرنا ما سيئے تعا اورايساكرنا بدرج بجررى تهاكيو بحد سوائه اس كوكونى جاره ندتها، اس كئ الخضرت صلعم كم تام نوزوات وفائي تهد اس مئلد برص شرح وبسط اور تحقیق و تدقیق سے سا ندمو ہی جراع علی مرم في اس كتاب بي بيت كى بي آج كسي في اليرايسي فا برنظر تبيي دُ الى تبى راس زما نديس جماً مبديد خيالات اوربيد يد نلسفه بها رسي ملك يس محدرا جاتاب اوراسلم اورال اسلم بهنت نت اورولا وزطريقون علے کئے جارہے ہیں اور سلمان البیس بڑھ بڑھ کر اپنے امتا دات وخیالات مِن والوال وول مورب من ايك السي مققاع كتاب كي بي مرورت تھی۔ نے تعلیم یا فتہ ترخیر نشا شدالات ہیں ہی مگراً ن پر انے علما رکا کیا کیا جا جوا بنے کلم سے (خواہ در مسی نیت سے ہو) معرضین کی ائید کرتے ہیں۔ چنانچه ایک عالم محدث کوجنهوں نے علوم دینی کو اردومیں شامع کرسے اسلام کی ٹری فدست ا داکی ہے اور خاص کرکل صحاح سے متد کا ارد ویس ترجمہ فرماکر سند کے اہل اسلم راحسان کیا ہے حب کوئی صیح عدیث ندلی تواپئ طرف سے ایک ماست یداس عسول کا جود یاک رسول کیم محفزوات صول مع اور برانا عت اسلم كي خرطن سے تھے .

یں ہنیں جانڈا کمراسے کیا کہاجا ہے۔ بہرطال اسی حالت میں ولوی چائے علی مزوم کی کتابیں پیاسے کے لئے آب حیات مریض سے سنے و شدار داور اگرزیدہ کے لئے تریاق کا کام دین گی مرحوم اس ضروت کو بہت بہلے سمے چکے تھے اور مبکر مقال اور غیر مقالہ بنی ۔ وشیعہ تو تو میں میں

مين مصروف تصوده ايك السي عليم الشان عدمت اينے دين وملت كي اداكررب تصكه اسكى نظيران كي بعد بعر نظرة أبي - بعض معيان عايت ين وملت كى أنحبين اب كهلى بن اوردن وصلى پرايك مديد علم كام كى ضروت محسوس کررہے ہیں اوراس کے متعلق مشورسے اور کمٹیاں ہورہی ہیں لیکائنیں خبرنیس کرمت دوی اسکی بنیا دسربیه دال چکے اورمو نوی پر اغ علی مروم اسكى عميل بھى كريكے اور خبركيوں نہيں خايداس كا عنرات كرنے شرات يابني شان محفلات سبحت إي احراف كرد يانكر وملنا أسى نقش قدم بر يريكا يني وبرصاين كي سبدالك بنا ولكرنبيادوسي بوكي. مولوی صاحب مرحوم کا طریق تحریب سے الگ، در زرالسب و کھی جوش س آکر فعاصت کے دریا ہیں بہاتے دوسروں کو الزام نہیں ویتے عبادت كى تكينى إطالف ادبى كاخيال نيس كرت ادرنه الحرين كمعذبات كو بنتمال ديكرايى باستمنوا تمين و وننس سالمكونهايت تعني استدول ا در فورسے دیکہتے ہیں اس کے شعلق تمام دا تعات جمع کرتے ہیں ا درسوائے قرآن پاک اورا نعال دا عال انخضرت صلع کے کسی د وسری خبررا بناستها كى بنياد بنيس ركية ان كاسطالد اليادسيد ان كى فرايسى فائر اوران كى قیق ایسی گهری اوران کی منطق ایسی مشکم بروتی ہے کہ جس مصنمون پر وہ ظم عات بن عيرسى و دسرس ع الك لغط كي منا يش بنس حدوق الخازورجديات انساني ينبس مكامتدال متني رسے ده جذبات كوابداركر وأنوس المانيم الماست كوزكريا المارع الدازراه تختن وومفس مدن كو

اس بدلوسے بیش کرتے ہیں کداگر بڑے وال غورسے برہے تواسکی صافت اس طرح دبهن نتين دوجائ كربداس كانقش ندست سكه. وه شاعر بنيس مختص م وه نسانه گارنبین منطقی بین وه داقعات اوراهل حقیقت سے بحث كريم ب نخیش ولمندپر وازی سے کام نہیں گئے۔ وہ اپنی تائیدیں شا إن اسلم سے اریخی وا تعات اور نقها کی را میں بیش بنیں کرتے بلکد آیات قرآنی انعال و اعال رسول ملهم كوسن كروانة إن و وكسى الزم يا اعتراض كوالزامي جوا دیکر تفظی میں میں سے بنہاں التے بلکہ جرارت سے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے اور زورسے اسکی تردید کرتے ہیں اور بہی طریقی ان کی تمام تصانیف میں یا یاجا ماہے اور مقیقت پرہے کدان کی تصانیف تعلیم و تحقیق دین اسلام کا ایک ایسامی ہا مجموعه بي كران كوغورس براسف ك بدرحقيقال وحقا ننيت دين أسلام براسقد رعبود ہوجا آ ہے کہ سالبار ال کی منت اورصد (کتب کے مطالعہ سے ماصل نہیں ہوسکا اس میں فراسٹ بہنیں کم مرحم نے اسلام کی ایسی بڑی خدست کی ہے کہ ہم كوان كا بہت شكركزارا ورمنول ہونا جائے ۔ یہ بڑی وش تسمتی كی بات كے کہ مولوی عبداللہ خان صاحب ان کتابوں کا ترجہ کرا کرا وربڑی محنت سے اون سے مضامین ڈیبونڈ معد ڈیبونڈ کمر (جواب تک طبع نہیں ہوئے تھے) ترہ دے رہے اور شائع کر رہے ہیں۔

اب ہوگوں کو معلوم ہوگا کہ بن موتیوں کی تلاش میں بڑے بڑے شنا ورغواصی کررہے ہیں وہ درائل مرجوم کی نوشہ جینی کررہے ہیں نواہ کوئی اعدا ف کرنے یا ندکرے نواہ ان کی کتابوں کیا حوالہ دے یا نہے۔

اس كتاب بين مرحوم ف كمال تحقيق سي كام بياب اوراس مفهون مختلف پهلووں پرائسی خوبی سے بحث کی ہے کہ پڑ ہنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بيه مضمون كمس قدروسيع بهاور فاضل مصنعت كي جانفشاني و ماغ سوزي اورانهاني ىلىش كا حال كىلماب--

إس كا ترجبه مولوى خواجه غلام العمنييس صاحد الهمنسان كياب اورهبت يدب كهبت بامحاوره صاف وراشكفته لي يبكث في بهي اس كماب رببية محنت كي ب جابجا السيحوالول كااضا كيا ب جرسفات كي نظر سدره سكة تصاور بجاسد ايك العصر كي كاك حواك ہو سے ہیں جس سے مصنف کے خیال کو بہت ائی پلتی ہے بعض حوالے جواگرین ك بين غلط مجب سي تحدان كي من المعلى في عدني اسار واعلام كي جيه سمين الرزى تابول من فراب موتى ب وه ظاهر بان ناسول كصحت من بھی بڑی امتیا کا گئی ہے۔ کہنے کو تو یہ عمر لی ساکام معلوم ہوتا ہے میکن ال اسیں بڑی محنت اٹھانی بڑتی ہے اور بہت وقت صرف کر ٹابٹر تاہے۔ یہ کام اليا شكل بك بعض سرجين تواس ككل م وركر ترجم بي جور بيني بي موافي عبدالشرغان صاحب كاممنون ہونا چاہئے كدا ول توانبوں نے اس بےنظیر

كناب كالكرزى مداره وترجر كرايا وريبراسكي محت اورجعيا في مي خاص

الرساعنت كى المراميد بدك بركاب براعاظ مصعبول اوكى -

## مقامعان أبعاث

حفرت ساری شینی بندونوازگیبو و راد قدس سره کافین سرفرین دکن به قام ہے ۔ اکامزار برجع خلاتی ہے اور ان کی تصافیف ابتک لوگ کاش کر کرکے شدت سے پڑھتے ہیں جغرت آت بزرگان دین میں سے ہیں جن کی تصنیقات و تالیفات کٹرست سے ہیں (ورتقریباً سب کی سب قارسی میں ایں لیکی تقیق سے برجی معلوم ہوا ۔ ہے کہ آپ نے نیعفی رسانے ہزری میضے وکھنی اردو میں ہی

صفرت بر ان الدین عزیب این مرشد کال صفرت سلطان الاولیا رفوام نظام الدین می حکم سے جارسو بز دگوں کے سامتہ دکن کی جا نب روا نہ ہوئے اور بہان بنج کر دولت آیا د ( روض ) میں قیام فرایا اس مبارک اولوالوم قال میں بندہ وقوار میں کے والد ہزرگر اربیدیک شفہ مورث برشاہ ما ج قبال کہی تقدیم مالیا بھ کے را من فوصفرت اوراکئی والد د اجدہ بنی تفریق رکبتی تیں بات وقت آنے اکو تالیا بالیک سال کی تی ۔ ابتدائی کام تعلیم و زمیت آنیا کی ایس جوئی ۔ ابھی آب کی بندرہ سال کی

regulation of the second production of the constitution of

مرتمی کروالد نے بصلت فوائی جفریت راجوقتال کا مرقد خلا آباد میں اے تک تھو<sup>ور</sup> يد والدك أشقال ك بعدر داشته خاطر موكرة لدة اجده كيم اه ديلي واليس نشان مركك سوارسال كي عمر صفرت نصيرالدي محورجاني داوي كي خدمت مين حاضر الوست الدشوف الراوت فالم كراعلوم بالمني كي تصيل مفرست ي سيا ورعلوم ظامرى كي مولا أشرف لدين كيستلي سعى جب مفرت شيخ نفيدادين كاوقت غرب آياتواب في المنت خلافت حفرت بنده والركوم القرايا حفرت فينح في عفد مس صلت فرائي اوران كى بجائے آي سندخلافت بريكن بوشاور مروول اورطالبور كأتعلى وخقين فرمان لكرايك هت اسى من معروف سيع التست ين يور فعلى يولكيا - فع كربها يك قيامت به بايكي ميي جهال اوردانی داری اگ کے شعلے بندموے اورسار سے شری تن وغارت کا بازار كرم بواراس كشت وفون ورف رك مالم محرت مع الى وعيال كترك وطن كرك وكن كى طرف دوانم يك أس وقت عفرت كي اسى سال كى سى بھيلىد كوائيار معاندي اور جرات كدور ساستان تسعيم سايد دولت آباد (ظرة ماد) يني دولت آباد سي اردا ورالند تشريف في سيك ملطان فروزشاه كوجب صنبت كأن كي الملاع مولي تواس في الميار العيان الطنت كويج كررب عزت واحرام سي كليك الإيا ووصرت الدموما واليام معد المعدول عدد مال كوفت عرب

· ناکر معلوم ہوکہ ان کا تعلق دکن سے کہاں نک تھا ۔ان کے بڑیتے سے علوم ہوگا كهوه جبار بأبنج سال بمي كي عمر من بهيال أنسكت تفعه اوران كي ابتدا في تعليم وزريت بھی ہیں ہوئی یہ بندرہ سولیرس کی عزبک بیس رہے ، اور اس کے بعد دلی تشریف کے گئے اسی سال کی عموں دستشقہ اسے سے بھرد کن کی طرف رُجعت فرمانی اورابینی عمر کے آخری محیس سال بہیں سیر کئے اوراس سہ مین کوانی قبلیموقی میں کی برکت سنفض تنجات رسب بعنے زندگی کا ابتدائی اور ہنری زمانہ وکن ہی ب سبرہوا جسوفیا کئے کیا م کی تعلیم سی خاص فرنے سے محصوص نہیں ہونی ان کافیض عام ہوتا ہے سلکط نفر عوام کے لوگ ان کی خدمت میں زیادہ حاضرہونے ۔اورطالب فیش ہوئے ہیں اوراس کئےان کے تمجعانے کے لئے اہنیں کی زبان میں ان سے بانٹیں کرنی ٹرنی ہیں اور انہیں کی زبان من تعلیم لعتین بمی کیمیانی ہے جضرت کا محول نصاکہ نماز ظہر کے بعد طلبہ اورمربدون كوحدثيث اورتضوف اورسلوك كاورس دياكرت نفح أوركاب كليم درس سر کنام اور فقه کی کتابوں کی تعلیم جسی ترقیقی جولوگ عربی اور فارسی سے زیاد ہ واتف ند تف مان كي محما في الح الرسب دكھنى زبان من عي نقر ز فرمان ينف جونكر حضرت كونصنييف وناليف كاخاص شوق نفا اوراب كقلم الكساسوية، زائدهميوني ژي تابن كلي بن اس كيرية مد فياس تحديجانيس كه عام لوگوں کے سمجھانے کے لئے آب نے نامون رسالے دھنی اردومیں المحاصيفية سيكريول

مبرے یاس حفرت کے متعدد رسا ہے اس زبان میں تصنیف کے ہو

موجود ہولیکن مجھے ان کے نٹا کع کرنے کی جرائٹ بنس ہوئی اس لئے کہ ے فدیم سے بروننور رہاہے کہ لوگ اپنی تضانیف کو بعض مشاہر اور ر بزرگان دین سیمسوب کردینی میں بینانجیر حریث معین الدیرجشق اجميري اورغوت العظم حضرت عبدالعادر جبلاني كي نام سي فارسي ديوان سَنَا نَعَ اوردائج ہیں ،السی طرح اور بزرگوں کے نام سے مختلف قسم کی بس اوررسا کے الکھ کونسوب کردئے کئے ہیں اس سار محصیم بدر پاکه حورسالے میرے باس موجودیں و دخیفت می حضرت مبندہ فواز تصنبيف بس يانهنس كيونكه تعض رسالے جن كي سبت منعدد دراتع سي نے سے نابت ہواکہ اصل فارسی س موجود ہیں اور یوان کارجم ہیں بیکن سے کہ حضرت نے بعض رسائے فارسی اور دکھنی دونوں زباؤل میں ئے ہوں کی جب نک کوئی قطعی شہا دے اس کی الیڈیں نہو ية تياس زياده قابل قبول نبس بوسكت ليكربس اس سايس نبي موا-اور طوج من نگار ہا کہ حب کسی رسالہ کے متعلق کیفیق ہوجا ئے کہ بیصرت بى كى تصنيف سے نوشا ئع كروں .اس أننا رمين مولوى غلام محرصا حب الضارى وقامريزناج نے ابک رسالہ معراج العاشقیں کا بیٹہ ڈاکٹر محرفات ماحب کے کتب نمانے سے لگایا اور حب ابنوں نے مجھے یا سند دکھایا توجید سطیں بڑھنے کے بعدی مجھے بیٹیال آباکداس کاایک ننٹی میرے یاس بھی موجود ہے ٹیکال کے دکھیا قابک ہی کنا کے دوبقلیر تھنس

د. دبه کهیں الفاظ اورعبارت کا اختلاف نصاح کمی تحصی اکثریا یاجانا ہے۔ گروالطرصاحب کے نسخیں ایک بات کام کی نظرانی کراس کے آخرتن يتحررت كريابك فديم نسنح سيحس كاسندكتاب للمصديجري بأكرين مضافات دارالطعز يجابور بنارنع بغتم الدرمضال مباز لاعلايه يك مزارويك صدوم خنا دفيش ججرى ازنسني منبركه فديم كو كمته ريس و و وي ينصر ونشش بيجرى و دقل نود"

اس سے محصر بہت کچھ اطبیان ہوا اور ایک حذیک اس بات کا تقبین ہوگی کہ یہ حضرت بنبدہ نوازہی کی صنیف ہے زبار مجمی قدیم ہے ۔اس کے علاوہ شق امر سے مبیاس کی نائبد ہونی ہے ۔ ینصوف کی ایک تخیم کتاب ہے عوصرت خواجہ صاحب کے مریمی عبداللہ بن محمد عبدالرم بن تی نے احد شاہ مینی در من میں میں اللہ كي زما في من تصنيف كي السم حضرت كي تصانيف مواج العافقين اورتجيا نامه كالبي عبلة إر مرايات واسعي كثرت سيخواج صاحب كملفوظات اور

كي عظور كالت درجين -بالقرض نساريسي دكياجائ توكم سركم اس كمان عيس كوني الزيبي ہوسکا کرنے وہ کا ایک انتخاب کے عضرت بندہ اوار کا سندوفات معد جرى ب سيخاس سالىكى ت حفرت كى وفات سے اسال بعد کی ہے ۔اس سے میں یا مروین قیاس ملکہ اغلب معلوم ہوتاہے کہ بونہ ہوچھر

ہی کی تصنیف ہے ۔ اگران تمام قیاسات اور شہاد نوں سے قطع نظر کرلی جائے توجی اننا ضرور ماننا بڑے گاکہ اگر حضرت کی نہیں نوان کے کسی ہم عصر پاس سے قرر نور ہے اور اس سے بل کی تحریبی زبان کا نوز مان دنوار ہے ۔ اگر حدید کوئی ادبی تعاریفیں ہے اور اول ہے ہو خوتک سراسر نصوف ہے نامیم اس زمانے کی زبان کا تصور امہت بنید ضرور ملک ہے اور موجد و حالت بیس مدکی کہ نہیں بلکہ بہت

عیمت ہے دونسے برے ہاتھ آگے اورصنف اورزما نے کے متعلق کا فی اطمینان ہوگیا تو ہیں نے حضرت و قالی فرائش سے انک حیے نسخہ مرتب کرناش جی قبلی کتابیں کی تابیں ہوئی ہیں ۔ وہ فل ہر ہے لیکن ہیں ما خلطیوں کے کہا تابی خاص خاص خاص خوں کے اسب برسبفت کے کئی ہیں جا خلطیوں کے حلاو ہ جو اکثر ہے سواد کا تب کرجا نے ہیں ان کا اطلا ایسا عجیب و غریب اور خلا اس قدر خراب ہونا ہے کہ ضحیح لفظ بھی غلط نظر ہے ہیں اور ان کی صحت میں بھی ایسی ہی دُر قواری ہی سے خلط الفاظ کی صحت ہیں ، بات یہ ہے کہ اور خاص وگری ہیں آئی ہے حسے غلط الفاظ کی صحت ہیں ، بات یہ ہے کہ اہل علم اور خاص وگری خرب اور فارسی کی کن جس پڑ ہنے تھے اور دکنی کی طرف طلق بھی انہ ہیں پڑ ہنے تھے اور دکنی کی طرف طلق بوجائی تھیں کرتے تھے ، وکئی زبان ہی کتابیں ایسے لوگوں کے لیے تھی جائی تھیں کرتے تھے ، ایک تھل سے دو سری قال ہی خلطوں کا محت میں اور انسان ہوجائیا تھا۔ اور کرتا ہے خلط در خلط ہوجائی تھی سوء انفاق سے یودولا

تسخیب به علط با طاور برخطی ، اگرچ برانی دکنی کی بین پرستے برسیتے میں اگرچ برانی دکنی کی بین برسیتے میں اگرچ برانی دکنی کی بین برسیت میں کام کی رکان آگئی ہے جا برا اور نفطوں کی بینے میں کئی گفتے لگ کئے ۔

اہم بی تعیض مفامات مشکوک اور فامل تصبیح دو گئے ہیں ۔ اگراس رسا ہے کا کو کی اور نسخہ ہانے لگ گیا اور فامل تصبیح میں آسانی ہوجائے گی برجال کو کی اور نسخہ ہانے لگ گیا اور آئی اور فیرانوس الفاظ کی فرمنگ بھی دیری گئی ہے ۔ اخر میں بیجس اجذبی اور غیرانوس الفاظ کی فرمنگ بھی دیری گئی ہے ۔

فرمنگ بھی دیری گئی ہے ۔

فرمنگ بھی دیری گئی ہے ۔



ا متقدمه *معرکهٔ ندسِث س*أنس ۲ رمتقدمه مبادی *سأننس*  کتاب مورگ نرمی و سامسوسی و سامسوسی و سامسوسی و سامسوسی و سامسوسی و سام و را می و سام و سام و سام و را می و سام و سام و سام و را می و می اور لطف اور نصاحت کے سامت بیان کیا ہے اور تنظیم میں وہ شان بیدا کی ہے کہ میان سے با ہر ہے و و قول آملا الله و و سرے سے بے خیروی و اگر وہ ایک و و سرے سے بے خیروی و اگر وہ ایک و و سرے سے بے خیروی و اگر وہ ایک و و تنظیم و تن

ك امور فاضل واكر وديسر في منهب وسائن كى رزم وكمانى ب

مصف کارور قل اور تیم شاع کے تمیل کے قریب بہنم کیا ہے۔ اس فعلیٰ
یریمف کرنے میں قاضل صفت نے و نیا کے تمار علوم اور خالہب اور
ان بی فعلت پر ایسی فائراور وسے نظر فوالی ہے کو گوا ور ایکو گوز ہے میں
سندکر و ایسے کے کتاب ختم جوہاتی ہے اسکین جنگ ختم بنیں ہوتی ریسے
والا سوجا ہے کہ کیا یہ جنگ کو بنیں منی رہے گی چرکیا ان میشد ہی
وسکو بی اور دگدامیں رہے گا جرکیا وہ یونسی اندھیں ہے میں الم

رومیاں ماری رہے گا۔اور فور ہدایت تھی نہ ہنچے گا ؟ آستم و ہم آب کھ حال سے تین فض وا تف تھے ایک سہرآب کا آسوں آز کدہ رز م جے کسس کی اس نے اسی خض سے اس کے ساتھ کردیا تھا۔ و وسر ا شبح۔ تیران کیکا ہ س ۔ لیکن اقدیس کر تینوں برایت سے از رہے ۔ پہلا

الساموا بعکوار دو زبان می او گور رہے گاہ جہاں کے بیرا طریع اس کا تر تیسٹی الاس کے بیرا طریع اردوز کیا اس کا تر تیسٹی کا جہاں کے بیرا طریع اردوز کیا ایس کا بیرا میں کا دور کیا گاہ جہاں کے بیرا میں کا بیرا میں کا بیرا کی کا بیرا کا بیرا کی کا بیرا کا بیرا کی کا بیرا کا بیرا کا بیرا کا بیرا کا بیرا کی کا بیرا کا بیرا کا بیرا کی کا بیرا کا

ان دواز الما الا قام رکفنا است و توار کام تعل گرموای فاز علیماں صاحبہ فے جود ا قال میارک اوجی وشکل کو نہایت خوبی سے آسان کر دیا ہے اسکن یا اس سے میرکٹ موس کے قوم میں مقدر زورا درجینے بان بارسقدر مدد توجیبی فال مرم کو قال در صیقت نیک نیت ہے اور اس کام کے لئے آیا ہے سیکن قبل اس کے کھے کہے رستے کے ہاتھ سے اداکیا۔ دو سراطی طرح کے قوبوے میں مبتلا ہوگیا اور اس نے جان بوجسکراس واز کو چیپایا۔ تیسرے نے مفرنفتها بیت کام لیا۔ اسی طرح کی تین قوتیں ذہب وطر کی مصابحت میں می کھنڈ والے نے والی میں بیتی بہا آت محالفت می اور نفسا نیت ، لیکن تو بہا ہے اور نفسا نیت ایک دن سٹ کرد ہے گی۔ حق کا بول بالا ہوگا۔ دونہ خالف ایک دوسرے کو جانمیں اور بہا نظیے فللت کا پروہ درمیان مخالف ایک دوسرے کو جانمیں اور بہا نظیے فللت کا پروہ درمیان سے آتھ جائے گا۔ دوستی وشمنی سے ۔ د نجی داخت سے ۔ اور ٹریخڈی سے اُتھ جائے گا۔ دوستی وشمنی سے ۔ د نجی داخت سے ۔ اور ٹریخڈی کا فر تی سبدل ہو جائے گی۔ اور انسان کی شکش اور انجین کا فائمہ ہوجائے گا۔ وستی وشمنی اور انسان کی شکش اور انجین کا فائمہ ہوجائے گا۔ کو میکو جواسے ہم آگے بیان کریں گے جو

 دیوانی کی ہے۔جب شباب کا ل ہوجا آ ہے تو تمیز حیوانی ۔اصاس اور خواہشات مقل کی ایع ہوجاتی ہیں اور داغی قرئی اپنار بگ دکھاتے

بندا انسان كى نشووناكى تىن صورتى موئين يى جدانى احساسى

قرة الحيوانيدك فريعه سانان ليغصمن قوت جذب كرا

ے۔ اور میرا سے اپنے افعال ۔ جذبات وخیالات اور اداوے میں صرف کرتا ہے بشاق جمائی ورزش رمینی اعصابی حرکت) سے بھوک ملتی ہے۔ سخت رنج والم یا عصد یا دیگرجذیات کی وجہ آوی نرما ہوکر کام سے رہ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حیات قائم رکھنے کے سے میں غذا کی ایسی می ضرورت ہے۔ جسے انجن کو ایندھن کی ہی ایندھن یا غذا کی ایندھن کی ایندھن یا خذا عقدلات یا اعصابی رہینہ میں برل جاتی ہے۔ جب ہماری قوت صرف ہوجاتی ہے تو ہما را اندرونی انجن صاب بوراکرنے کے لئے ایندین طلب کرتا ہے۔ اگر غذا نہ بہنے گی توصاب میں فرق آجائے کا اعتبات میں انہا ہوائے کا اعتبات میں فرق آجائے کا اعتبات

اس قدربڑھ جائے گاکررشنہ حیات ٹوٹ جائے گا۔ قو ۃ امحیا نیر تون جی کرائینے کے بعداسے حیوا فی جسٹی یا معلی صے میں صرف کرسکتی ہے تا م حیوانا ت سوائے انسان کے اس قوت کو

ا بنی نشر و تا اور اس که التقال سے رہی نسل کے بنویس سرت کرتم میں اون کر تم میں اس کے بنویس سرت کرتم میں اون کی ساخت

ا ورز وج کی شیخ میں کا مرآئی ہے ۔انسان اس قرت کوجو دہ فذاسے عاصل کرتاہے جا ہے توالے تبہانی حقے کی تحیل میں صرف کرسک سے ور عا ہے تو وہاغی تختیل میں ایک گنوار کو دیجیمہ اس کی زندگی بہت تھے جا نور و<sup>س</sup> سے ملتی ملتی ہے۔ و وہبت بڑی مقدار قرت کی حاصل کرا ہے اوراس و وعضلات ، گوشت اور فون کے بٹانے میں صرف کروتیا ہے۔ اس کا صرف بیمقصد ہے کدایتی زندگی کو قائم رکھے اور رہنی نسل کو بڑھا ہے تشلیم کا بیا ترہے کہ و ہ اُس قوت کو دیاغ کی طرف رجوع کر دیتی ہے۔ ون کی لہرتا مرسطے پر بہنجاتی ہے جس سے خاکستری رنگ کے عروقی اوه میں اکسا دیں اور تا ہے۔ اور یہ تغیر خیال سے بیدا ہونے کی علامت ہے۔ د ن میں حرکمی ہوجاتی ہے دات میں نیند اس کی آلا فی کرویتی ہے او و ماغی ذرات میں اضافه اور و ماغی للطبیق گهری بوجاتی ہے اوراکسا و کے لئے زیادہ گنجائش کل آتی ہے میں طرح بہت سی چنرین و ن کو بناتی اوربرهانی بن ای طرح و د بعض چیروں کو بطور فیصلے کے خارج ابی کر تا رہنا سے جومٹ بایسندوغیرہ کے ذریعہ سے کل جاتی ہیں نیکن عیں فدر فوت كه حذب كي حاتيب وه سب كي سب ميثاب وغيره كي راه ي غارج نهيس موجاتی ۔ لکہ د ماغی ورزمشن سے خیالات ببیدا موتے میں اوروہ و ماغ میں رہتے ہیں اور ان خیالات کو واغ میں قائم رکھنے کے لیے بہت س

مرف فذاکے ذریعہ سے ہی قوت و اغ میں و اُٹل نہیں ہو تی جگہ مرس کے ذریعے سے کھی شرکھ توت بنجتی رمتی ہے ۔ اور مرحضلہ قوت کا توازن قائر كمتاب باصره سامد واكفه بدكت كى منكف صورتين میں جس طرح برت آس اس کا انتیاء سے ایک مقداروار ت کی مندب ارستی ہے۔ بیصارت قوت کی ایک صورت ہے اورجب برف یا نی کٹی ک میں مبدل مرجاتی ہے تو یوقت اس میں متتررستی ہے۔ یا نی حب بخار کی صورت اختیار کرتا ہے تو و واحد زیادہ توت جذب کرا ہے - اس طرح اننجا وبسلان ا ورشخه توت کی منتف صورتین میں ۔ اسی طرح روشنی ایک قری قرت ے جر وشن بے اجرائے صغیری کیکیاتی موتی حرکت برشتل ہے ۔ اس کی لہرس میں بھے کی میں میں بینے ہیں ، اور مھے کی طرف رثینا (تشبکه) برما كرنگتی بن و درایی حركمت و اغی اعصاب سربنیاتی بی میاں وہ روطنی کے علم سے خیال کومیلا کرتی ہیں۔ آوا زیمی مواکی حرکت ہے جب موا پنی اعلی سے ستار کے الدیر ضرب لگاتے ہیں قو موایس حرکت بیلیا موتی ہے ۔ اوراس کی اہر میں کان کک بنیتی میں دوال سے مقم رجون طبل اس مترج کیدا کرتی ہوتی عصاب إحروس جا كوننى من اوروبال وهموسي كم خيال سع willy. غرض برك عصابى فعل توت ير سبدل سوجا السب

قوت کو بورخی کی شعاعوں سے مشکر پر مگ کرد اغ بہنجتی ہے بتا سکے بی الکی تنہیں ہے۔ اہدا وہاں بی کر الکی تاب اہدا وہاں بی کر یہ مشتر دہتی ہے۔ اہدا وہاں بی کر یہ مشتر دہتی ہے۔ اور اس وقت صرف ہوتی ہے ۔ اور اس وقت صرف ہوتی ہے ۔ اور وہا ہے موجی جاتی ہے کی موجوں کے صدمے سے جو قوت پر یدا ہوتی ہے ۔ اور حالت منفعل میں دہتی اور وہاں جا کرخیال میں مبدل ہوجاتی ہے۔ اور حالت منفعل میں دہتی سے ۔

جہال اوراک ہیں ہوتا و ہال کوئی خیال ہی ہیں ہوتا۔ اور زاو
اند ہے کے وہ خیس سرخی کا کوئی خیال ہید انہیں ہوسکتا کیونک و سکتے
کے اعصاب میں وہ قوت ہمیں ہنچ جس سے ہرخی کا خیال ہیدا ہوتا ہے
فنی سے نفی سیدا ہوتی ہے۔ اور عالم خیال اورعالم اوی دونزل میں
ایرحالت بھیاں ہے۔
ایرحالت بھیاں ہے۔

ليسترسس جيري بمرن ديجها منا سونگها ياجكها نبين سس كانسبت مغيال بي قائرنبين كريكت .

عالمضال یا و دہشتوں کے مجوعیا اس کے موف کا نام ہے ۔ یہ یا دو شیش اور اکات کے آنا رہائتہ میں۔ اگرضیال مرف ذکر اوار کے تو دہ یائی دہنگا مشلا نے فعل کر وضن کا خیال ہے جمہ ایک صور کونی تصویر منا رہا ہے۔ اور کہس خیال کو کا معی لانا جا ہتا ہے۔ تو بیفتر قدت کہس کے داغ بس و ور آنکل آئی ہے۔ مانور کا فعل اصطراری ہوا ہے سے تربیر حیوانی محتے ہیں و واحسال ظ ہری کے تا ہم سوتی ہے تعقل ہے اسے مجہ علاقہ نہیں۔ انسان براسیاس کا ا تراعصاب د ماغی تک ما تا ہے جہاں خیال بیدا ہوا ہے اور وہ خیال شان س رہتا ہے۔ اوراک عقل کا در واز و ہے ، احساس علم ہے۔ بيروني منسيا وكاجوهباتي اتري طال مؤاب وادراك مي إيصا الثراكيب مرحلها در للے كرتا ہے اور بور كھيس توا فت كے جو و ماغ اور بيرو ني ونيامين هيد ذمني صورت فتتاركرتا إاو عقلي يا د اغي منظهرين جاتا ہے بعضل وقات آوازیں ہارے کان کٹ بنیتی ہیں مگران کا نیجھ اثر نہیں ہو اکس سے کہ ہاری نوج دورمری طرف ہے۔ یا بعض او تات ہم آوازیں سنتے پاکتاب پڑھتے ہیں۔ گر فعوزی دیر تک سمھنے سے قام ر کہتے ہیں سکین جونہیں کر رکا دٹ رخے ہوجاتی ہے احساس د ماغی عضا تمک بہنچ جا نکے اکسا د واقع ہوتا ہے اور ان ابغا ظرکے مطابق جر جارے کان کے بہنیے گئے فیال کی صورت قائم ہوجاتی ہے۔ وه اعصاب د ماغی جراصاس ملے متاثر موتے ہیں مقام جذبات تطیف انسانی بی - انسان بی به قرت سے که وه خیال کرجذ بات کلیف كي صورت مين تبديل كرسكتاب شلامين في ايست ويحيى- اس كا

ا وراک خطرے کی صورت یں اظاہر ہوا۔ خوف کے جد بر او تحریک ہونی ول شكر اور دم مشنا تشروع بوا-

النان میں داغ بیت بڑی چیزہے۔ پیفل کا دار الخلاف ماور

ا ی فدروصلای توت سیف ہوجای ہے۔ د ماغ کی فضیلت کے توسی کا کن ہیں بیکن جذبات انسانی
کچھا یہ قابل وقت نہیں ہے جاتے حالا تکہ یہ بی بڑی جری چیز ہیں۔ ہذا
اب ہم ان کی طون توجہ کرتے ہیں جذبات تعلی سخ یک کے بہت بڑے
کوک ہوتے ہیں اور ہمارے ریخ دراحت کاحساب انہیں کے ہاتھ میں
ہے۔ بعض چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں ۔ یا معض آدازیں ہم ایسی سنجی
جو ہمیں جبی معلوم ہوتی ہیں۔ ہمارے جذبات ہماری عقل کو ابجا رتے ہی منون تعلیعت عی ندموں - پرسب جذبات کا کھیل ہے۔ مقد بات ورحقیقت عقبلی اور و اغی حرکت کا مرشم پری اور ان کی نشو و نما انسان کی ہیںو وی اور ترقی کے بئے اسی ہی ضروری ہے حبیبی قدا ہے تعلی کی نشو ونما خیا لات اور حیذبات کا نعلق البیا کہرائے ہ وہ عمد ما ایک ورسر ہے کے ساتھ لی کی کرکام کرتے میں لیکن بعض قات ان میں اُن بُن ہم جاتی ہے۔ شاؤ خاہش کا رجمان ایک خاص طرف

ال ين الن بن برجالى ميد و مثلاة ابن كارجان ايك ماس طرب من المربي بن المديدي بنا مديدي بنا مديدي بنا مديدي من المربي المديدي بنا مديدي ب

جذبات کا ارجم پر ایت برا مقام ہے ۔ زیادہ عصر کے سے دل کی میاریاں سیدا ہوجات ہیں۔ مارست خرم کے کام سطح جم پر نون دورجا تا ہیں ۔ شدید جذیات کے اقر سے دانی رشوں میں ہے ترشی سیدا جوجاتی ہے۔ اور دیانی امراض سے مقل میں فقر آجا کا سے الیسٹ بدیا طن کیجہرے کو دیکھتے پھٹکاربرسی ہے بخلات اس کے ایک نیک نفس زندے ول کے چہرے کو طاحظہ کیجے جیسے میدل کھلا ہو۔

اسی طرح جمانی حالت کا انزمذبات اور جذبات کے ذریعہ سے
د ماغ پر پڑتا ہے۔ بیار آ دی کیسے پڑتی اور عضد ور برجاتے ہیں۔
قوی آ دی کے جذبات می توی سر نے ہیں اور شعیف کے ضعیف
جب طبیعت نرصال ہوتی ہے قو خواہشیں جی گرزور ہوجاتی ہیں
غرض جذبات اور مقل د اغ کی دو حالتیں ہیں ایک زنانہ
ہوگی تو جذبات محد و دا در کی ور سوجا میں گے۔ اسی طرح اگر مقل کی
بولی تو جذبات محد و دا در کی ور سوجا میں گے۔ اسی طرح اگر مقل کی
وف سے خفلت کی گئی اور جذبات کی پروشس زیادہ ہوئی قوان ان
د کی ایمی اور ہرول عزیز اور کی مقل ہوجاتا ہے۔
مؤی ایم دو ایک دو سرے کی اعاد کے لئے ہیں مذکر زائل کرنے
کے لئے ہیں مذکر زائل کرنے

عقل النان میں تغفی اور خود اعلی دی پیداگرتی ہے اور بندہ منست اور اکنیا ہے اور بندہ منست اور اکنیا ہے اور بندیت منست اور اکنیا ہے اور بندیت جذبات کے وہ من کے ایک ہے۔ پر زور مقل و دیا غ جذبات کے وہ منہ اور دی کے ایک ہے۔ پر زور مقل و دیا غ کا آوی اپنے انبائے منس سے جاگی اور صبت سے نفرت کرتا ہے۔

اور نہائی میں خش رہتا ہے بیکن مرز ورجذ بات والے آوی کے لئے تنها في موت بعيدوه ووسرون من الساكهل ل عامًا بم كداس من ئے فیت رفیت رنگ نتخض غائب ہوجاتا ہے۔ اورخیالات کو ہا قاعدہ ترتب و پنے کی قوت نہیں ہتی بیرز ورعفل و و ماغ کا آدی خود مخار ا ورز زادسا ہوجا آہے اور سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں رہنا جہاں عقل عقل موتی ہے۔ ورجذ بات نہیں ہوتے و ال صرف اینی حفاظ منداور ابنای خیال موتاب معونو دغرضتی کتابیخ حاتا ہے عِذبات مهي صرف ايتي ايك زات مك بنس ركهي مكل وو سرول كي طرف میں الی کرتے میں۔ دوسرے انسانوں اور اشیارے قدرت سے مبت وتی ہے اور دل سے در وکوہم انیا در دسمینے لگتے ہیں ور اسم درنيه سے د ماغي تو مي اور علوم وفئون ميں ترقی موتی ہے -عفل ورعينه إت بي أتحاد سراكزنا - نطا سراور با طن مب موافقت قا کُررکھنا۔ ایک و وسے محموصداعتدال سے نہ بڑھنے وینیاجسے کے افعال وعقل ویڈ اے سے زبر عکومت رکھنا فرمب کا کا م ہے۔ فليقد وتنطق اور علوم نظري عقل كويرُ صاتے الور ترقی و تيمس ترن بالشكس اور اتحاد مقالميدان اني وقومي ضديات كوفروغ ويتي س میکن زیب کافتی پیپ که و عقل دیذیات کوساته ساتهٔ اور يا برشرها ك ما عندال فا مُركه ما اور قرت حواتي كو و ماغي اور ياسي مقيم كي رون اورنشاه تامين تحيال مرف كري-

میات کے دومقصدہ ں - ایک ذاتی ترقی دوہرا افزائش نسل ﴿ توت کے انجذاب کے لئے ضرور ہے کہ اس کا اندفاع می کمیا جائے ا در اس عرض سے کہ وہ مادہ اور قوت کا انجذاب اور اند فاع کرسکے حیات كے لئے ضرور ہے كراس ير مونت طبعي ہو جہاں ساخت اعضاء إ د نے ورص کے وہاں پیر کم موتی ہے اور جہاں ساخت ہیجیدہ موتی ہے لقول اب مٹر کے صیات جریات میں سوتی ہے یمیولوں میں غواب رنھیتی ہے اور انسان میں حاکمتی ہے ۔ اس موفسة طبعي ميريارا وه موناجا بيئة زير ورسني يُربيت اورنساك لرصلنے کا- سرطبی تمیز ہوتی جا ہے جس کے وربعدے وہ سے کہ کو س زنده رہنا بڑیسٹا اورنسل بڑسانی جائے۔ بغیرین تنیزے ترتی حیات کے یئے سناسیا ورغیر سناسیہ اشیا و کا اُتماب کرنا ٹامکن ہے اور بینیراس اراده كازنده رمنا ياب أسعم سيكوني مّا نُره نهيس بوسكتا. تمییز طبی افزانشس اورنشو ونا کابیاننسے - س کاتعلق ہروجہ و ك ضروريات سے إس طور بريث كرديات كے اُبن و و مقاصد كے لئے كا تى مو۔ کیوبک اگر تیعلق اس طرح قائم مذہو تو مکن ہے کہ اس کی قرت اوی شے' کے حاصل کرنے میں صرف ہوجا ئے چوجا صل نہیں ہوسکتی اور قریت کی توليد صائع اور بيكارموجا سه ليش كونشو وخاسك كي روشني كاصرير

ب اگر بدید داکسی اند معیرے اور گرم جرے میں لگا و یا جائے تو وقت اس فارس سے ماس کی لے ووائی سے کے حصول کی ر سنس من مواسع گی جود ال نهیں ل سکتی جب یو قوت اس سوشش میں صرف ہوجائے گی تو وہ مرحما انشروع ہوگا۔ اور مرحا نیکا۔ يودي كى نشوه كالحييث عبناجيزونتى ضرورت ب وه إيني سي آي . وه است مي تواس زين سه حال موجاني بي جري و و لكا مواسهاوم ب محمد موا اور رئسنی ہے : حیوانی زارگی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ایک عگرنہیں كم و در رسيلي موني بين - إور ان كے جمع كرنے كے لئے اسے حركت كي مواد ے۔ ابدار دائے دی تی ہے۔ موانات كواك اور موك في على مولى مع يود ول يرفي يعنى خوشى كا احماس يواس وقت يوما جي جب وه اليافعل كرما س حیاں کی کا فل نشتر و نا کا باعث ہوتا ہے اور ایک احساس کلیف کا ہے عواس وقت مرتك مي كراس سابياتل صاور المراس كال ترق کور وے اگراکست کلیف پیسیس منہ ہوتو و ہ کھانے کی بھی کوشش کرتا

اوراس طح اس كي حات كالماتم بوجائي كا-حواس ادا ده کواکساتے اور نتیز طبعی کوسین دیے ہیں۔ نه وه ایک دوسرے سے تقدم ہی اور ندایک دوسرے کا بیدا کر نوا م عدال روار المسال عاند دون فال را معلال

تعل می صادر ہونا ہے۔ کیونکہ و و تھلنے کے لیے خول توڑنا ہے۔ اور باہر عظتے می دانہ چننے کے لئے وی کھونتا ہے۔ قیدی جس نے اس کے اراز موالمالاحيں سے اس محمق الله حركت من آئے اور خول اوٹ گيا سكن يہ تميز طبعي كاكام تفاتجرير سيركيوعلاقة نهيس يمونحداس ست منتروه كون اليع عبس مركد إمركل تقا - اى تيز في اس كي جيدي كملوائي يدني اسا ورزنره مصاور زنده رہے ی فراش رکھنا ہے۔ اے زندگی دی کئی ہے اور نہ نگ کے ساتھ زائدگی کی عمیت ھی عطا ہوتی ہے جیوٹا بجیہ وثامي الاوس تميز طيني اوراحياسات كدسا فدرات زنده ربينا الل مع مع معند ب عزاش ال كالبلامان بدرس فراش كا يولا بوقا اس كى يېلى غرشى ب د فرايش كايولاند بوتارس كى يېلى كليمنې اورس کی طلب اس کی سلی کوشش ہے کس بھریہ نے اسے یہ تایا ہے۔ مناور کے کے وراجے معدد و دور کا ایک ان ان کی کے اور دری م どんんしんというしましているいこうこのでというできる حيدانات كرفوسفى اور كليف مك البيد احساسات وقريساجوان

نيدا في فشوو ما كا باعث بوتية بي مرجز جوجوال ك اروكر ديان جاتي معصان ككرى داتى نشره عايان كان كانزائش كاشاج الما عمتى دى عاملين:

نفيم اصلى اكريرا وى آرة تيانى كارى المعلى الم

جى اعصاب يھيلے ہوئے ہیں۔ اور يەسب اعصابی مرکزے سے سے میں جس میں بازیک باریک اعصابی حرایی ہوتی ہیں اور آئیں میں حزب می موئی ہیں۔سیاسے بیرونی عصبیرجوا شرحاصل کرتا ہے وہ اے ملغ يك بنياتي بير اوروبال يراثات ياخيالات مي ربت بي اوران عنيالات يرسيه افعال سرزو موقع بين وومير عيوانات خيالات یرے کا منہیں کرتے ہیں سوا کے اس حالت کے جب وہ ان ووقعامد مح مفيد بول يعنى ذاتى فلاح اورا فريشرنسل ، انسان اور میم کئی باتو ل میں ووسے حیوانات سے مختلف ہے رو سے جوانات کوجرگری سروی میس کرسکتے ہیں فطرت نے ساس اورینا ہ دے رکھی ہے بشلاً ان کے إل إير افول ہوتے ہي ما زمين کے اندرکھو وُں اورغاروں میں رہتے ہیں-جال کری سروی کا گور ہنں بیک جہ انسان کی اعصابی سطے بنست دوسرے حیوا نات سے احاس کرتے میں است تیرے اور ناہم وہ دنیاس نے بال ویر کے ننگا سنگاس بدار مسوعی ساسی کی ضرورت بونی سکن لیا کے تیار کرنے کے گئے اسے الیبی قوت عطاکی گئی ہے جو ویکر حیوا ات کی

تمیر طبعی سے اعلی ہے : اسی طرح عقل انسان کی حیوانی فطرت کے سنے فدروی ہے مہر جوا سکو اسی قرت عطام ہوئی ہے جو ہسس کی ضرورت کو بوراکرنے کے سنے کا فی ہوتی ہے اور مدوّرت اس ضرورت کی مناسبت سے ہوتی ہے : بعثر ماده اورتوت کوغذ اکے ذریعہ سے اپنے میں جذب کرتی ہے اور و و فوت اون کی شکل میں ادہ کو پیداکرتی ہے۔ انسان میں بھی مادة واورقوت ایک دوسری صورت اختیار کراہ ہے اور و ماغ مید ا اگر بمرانسا ن کی قوتول پرغورکریں تومعلوم ہو گاکہ ان کی سخت محض شہوانی کرندگی تک بنین بلکہ اس سے پرسے کے بہنچتی ہے مکن ینے کہ ایک حنگلی انسان کی خواہش این حفاظت کے محدود ہو۔ گرکشرت سے اقرا مرانسانی البی میں این کی حالت اس سے ختلف ہے۔ ان کی آ بھوں اور کا نوں کے دریعہ سے داغ میں دہ روشتی پہنچتی ہے جو ہماری زندگی کے اس حصہ کومنورکرتی ہے جسے جیوانی یا ماقای زندگی سے کھ تعلی نہیں ہیں رنگوں کے تنا سب جس صورت اور اواز ک ں موز ونبیت میں فاص بطعتِ ایما ہے حبوا نی نہ ٹرگی کوان کی مطلق ضرورت نہیں را ٺان محکوس کرتا ہے کہ ہیں بی حیوا نی احسانسس کے علا وہ ایک اوراحیاس مبی ہے جسے روحانی کہنا جا ہیئے رکیونکہ اگر بحامے بنیں مانتے توایا۔ خاص سلساد فطرتی نتیزوں ۔ احساسات اوراقوت ارادی کامخس سیکارجا تا ہے۔ انسان اسی اشار سے نبجید ت اور ملاف قال کرتا ہے ۔ حبنیں کس کے حیوانی احیا سے کیمہ تعلق تهيين سأسمان برخوشنا اورخوش زنك وبهناك كود يحفكوك موطیے کو محداصاس ہمیں ہوتا ۔ عالا کیا تسان اس سے لطفت اللّٰ

ے ۔ کیول واس لئے گداس کے دعینے سے اُس کی روحاتی زندگی پر اثریرا ای جواس کی نشو و تاک کے ضروری سے بہال کا کہ بیے ، بعی کسر بطف کا آلها رکرتے ہیں۔ بوری یا گانا سننے سے انملیب بعی مزہ المناب بخوب صورت بيول ويتخضف وه بعي التي طسرح خومش ا تبیان کی ساخت میں حصہ ہفل من حیوانی آلات میں اور حصہ میں روطانی آلات حصداتفل کو اضمہ اور توالدے تعلق ہے اور حصر قت عال كرف كاآله ب مصحصه الفل توالدوتناسل مي صرف كروتنا حصّہ على مي وياغ بيني مقام عقل ہے۔ فوت حبواني ارا دے كے زور ے برطرف مینیج سکتی ہے۔جذابت کو یا اس طرح واقع ہیں کہ ذراسٹی میں سے فعار ہے جیوانی یا فطرت روحانی کی طرف مال ہوسکتے ہیں -وُمشی اتوامیں فوت حیات ثہوانی زندگی میں صرف ہوتی ہے رورو ماغ بيكار بولما ب ميكن اليمريا فتة ا قوام مي قوت حيات زياده تر وہائے کی طرف ماک ہوتی ہے اور شہوانی زندگی اکمز ور ہوجاتی ہے۔ کیونکہ سٹنت د اغی محنت سے اعصابی رئینے زیا دہ بیکار ہوتے ہیں اوران کی ورستی کے ان دوسرا عصابی ما وه صرف ہوتا ہے۔ اور وه ذرات جوتوالا أوتناسل كمد ليغ ضروري بسيف بشد موحلت بين وبداجس قدر وماغي تحنت کی جائے گی رسی منابعت سے وہ توالہ و تناسل کے مزاہم ہوگی۔ كيينك د اغي منت من و مكام قوت مرت بوجاتي ب جوبصورت وبركراكن

دوات کے بنا نے بس صرف ہوتی جوتوالدو تناسل کا باعث ہوتے ہیں۔
جب قرصہ فطرت حیوانی کی طرف ہوتی ہے اور جذبات وعقل کو ہی کے تا بع کر دوا جا تاہے تو وہ اغ صرف ای فدر کا مرد بتاہے۔ ورزش عقل ایسا حیوانات میں قمیر طبعی اس وقت وہ مرت جومصول علم۔ ورزش عقل ایسا حن وغیرہ سے ہو مکن ہے کہ خود وہ اس میں آئی ہے ۔ بخلاف اس کے جب مقل بر بجید زور دیا جا اے توریخ وراحت کا وہ جماس جوان چنروں سے ماصل ہوا کے جوجوانی فطرت سے بہت پر سے ہیں تیز ہوجا کہ اور فطرت حیوانی کھن ور موجوانی خطرت میں تیز ہوجا کہ اور فطرت حیوانی کھن ور موجوانی حیات ہے۔

كو كولاا وربر ها وان بحول نے میرے و ماغ میں جر محروری و برے ہوتے اور موے کیلے رمیں نے ان خیالات کو بات حیت یا مخریر کے ذریعہ دومرول تک بهنیا یا بیمریم دیجیته مین که وی خیالات وی باتیس و بی تخيل نسلاً بعدنساءٌ ببيدا بطاورايرُ إا ورزمانه كي مناسبت سے ان مي اتنبيرُ تبدل مي موتا رايحوا ييب أن صلى خيالات كى زيره اولاد بي جراح و وجروب آئ مقحب تاريخ كانام ونشان في تما . قطع تظرا*س قیاس بر*یم اولی ونیایس دیکھتے ہیں کہ قوت میں

میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں ۔ شلا قوت ہی کے تعیرہ تبدل ے روشنی حرارت اور برق صبی منتف صورتیں بیدا ہوجاتی ہیں۔ آسی طح ُوماغ مي هي تغيرو تبدل *سے ق*رت افعال *إرا و واوراک اورخي*الات م

مذات كى مورى افتا درسى ك -حیوانی زندتی می رنج وراحت سے قوت کی ملیل کاریت لگتا ہے ا و رہم ایس قرت کا اندا زرج بڑھتی اورنشو ونمایا تی ہے اُس قوت ہے رسكتي بل جوجذب يا د إلى برئي تتي روحاني زيمر گي مي ريخ و راست

قوت کی تحلیل کوظا ہرکر نے امیں دیجو توسی کہ چندے موتی ہے و وجہالات كي سلسلد المي نشوونا يا يى ب

تقصد خیات شی کے کارکن ریخ وراحت ہیں حیوان کی نشوونما اوران كانسل كافراش ب

ريوها في احساس كامقصدر وحانى زندگى كى نشو و ناست جسم يس

قوت كا انجذاب بوام راسى مناسبت سي المرفاع موالب وأميده باقی رہی اس سے نشو ونا ہوتی ہے حیات کے ذریعہ سے روحانی زندگی بڑودسکتی اورنشو و نا پاسکتی ہے۔ ہرورخت اورجبوان کی نشو ونا کی کمپ اصدے ۔ توروحانی زیمگی کی حدکیا ہے ؟ ب بم دیجیتے ایس کر مہن سی مسرتوں کا اصاس ہو کہے جہیں اوی فلاحت محتفلت نہيں ترميں بقين مواہد كرہميں وئي رسي قوت ہے جو مورکهی فاص مت میں نے جاری ہے و رسمت ممیا ہے ہ ونیانے اس کے دوجواب دسیے ہیں۔ ایک پیکرانسان کی فایت مرنی اور پولٹیکل ترقی ہے اور اسی پرامسے ساری عمت اور قوت صرف کردنی عائے۔ اس خیال کی بنایر بنی نوع انسان کل ایک ہے جن کا مقصد موجودہ ئ تھیل اور آئند و کا کال ہے ۔ گزشتہ تجربے اور علیسے فائدہ اٹھا کرموجودہ ز مانه زیاد هتر تی یا فنته ہے اور آئنده زمانه موجود لمسے زیاد متر تی یافته موكا رنوض كا مرَّدعِ اورضال انسان كي ٱستنده ترقي يرمونا عا ہيئے ۔ اور نیکی ا در برای اسی بی ہے جس سے عامنی اوج انسان کی بہووی است

سین اس براعتراض به وارد موات که عقلی ترقی مبانی مطاطعاً آ اوتی ہے جوں جول ہمذیب ترقی کرتی جاتی ہے اس میں اسی خراب کی برداموتی جاتی ہیں۔ جو وحتی اقوام میں ہمیں یا فی جاتیں۔ ایک وشی قرم کے در قوار رضعیف اور مربیض افراد جمین سی میں مرجاتے ہیں۔ مہذب مالک میں اور اض اور سمانی نعائف بڑھتے اور نشو و تا یا تے ہیں۔ کیو بحد

سائنس ان خرابوں کی مفاظت کر انفیں میمیلا ا اور آئند و نسلوں ک

ہنچا ا ہے ۔ وضی اقواد میں ارروئ انتخاب فطری ضعیف اور مرفیں
فور بخو و مرجاتے ہیں جندی اقوام میں اس قانون پر عل نہیں ہونے یا تا
اور س کے قوم یں انحفاظ بیدا ہوجا تا ہے۔

مب سے او نے جا نماروں ہیں سب سے زیادہ افر ائش لسری سے بعض چوٹے جان وارالیسے پائے گئے ہیں کہ چید گھنٹوں میں ہیں قائر و سے بیدا کر و یہ جانی وارالیسے پائے گئے ہیں کہ چید گھنٹوں میں ہی قائر و سے بیدا کر و یہ جانی وارالیسے پائے گئے ہیں کہ چید گھنٹوں میں ہی قائر و سے بیدا کر و یہ بینے کے سے ایک زیاد در کا رہوتا ہے اور ہی کم ہید ہوتے ہیں ۔ اس میں اور و سے بی کہ ہوتے ہیں ۔ اس میں اور و سے بی کہ ہوتے ہیں ۔ اس میں می کی ہید ہوتے ہیں ۔ اس میں اور و سے بی کہ ہوتے ہیں ۔ اس میں ہی ہی کا عدہ جاری ہے ۔ فریب وگر جنسیں ہوتے ہیں ۔ اس کی ورزم شس زیادہ کرنی پڑتی ہے اور مقل می کام کرنی پڑتی ہے ۔ اس کا تعلیم یا فتہ ہوگ ہیں ، اس کے دان کے کشریت دیادہ کم ہوتی ہے ۔ اس کی اور کم ہوتی ہے ۔ اس کی اور کم ہوتی ہے ۔ اس کی اور کم ہوتی ہے ۔ اس کون کرنی پڑتی ہے اور مقل میں ہوتے ہیں ، اس کے اور کم ہوتی ہے ۔ اس کا کور کی بیت کی کشریت ہیں کا خوات کی کشریت کی در کرنی پڑتی ہوتے ہیں ۔ اس کون کرنی پڑتی ہے اور کم ہوتی ہے ۔ اس کون کرنی پڑتی ہے اور کم ہوتی ہے ۔ کشریت کی در کرنی پڑتی ہوتے ہیں ۔ اس کی اور کم ہوتی ہے ۔ کشریت کی در کرنی پڑتی ہے اور کم ہوتی ہے ۔ کشریت کی در کرنی پڑتی ہے ان کرنی ہیں کہ کور کھنٹوں کی کھنٹوں کی کھنٹوں کی کرنی کی کھنٹوں کی کھ

علاد واس کے تعدنی تلزی تقییم کاریں ہے۔ غیر متدن صالت میں ہو کا مراکی خص کرما تھا ووا پ ہیں خص کرتے ہیں پہلے ایک ہی خص و آب بڑھ کی ۔ ورزی یہ موجی مقارب قاتھا۔ تھوڑی ترقی کے بعد یو ہار کا کا م دیک کرنے مگا۔ برمنی کا دومرا۔ ورزی کا تیسر ا۔ موجی کا جو تھا یہ مارکا ہوا اسی طرح ایک فیک بیٹیا کی ایک تنفس کو ل گیا۔ اب جوا ورثرتی ہوئی تو ایک بینیه کی کئی شاخیں ہوگئیں اور سرشاخ کا کا وعلی علی الحد شخص کے ایک اور روز بروز کا کا وعلی ایک کہ ایک گئے اور روز بروز کام کی تقییم کو ترقی ہوتی جاتی ہے۔ یہا ل آساکہ ایک مشخص بولتا جاتے ہے جو تقا ایس صحیح کرتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک بی شخص کا کا م ہے۔ کیا و رحقیقت بیقیم کا ترقی کی علامت ہے ہو

انسان مال کھ لیے تھے طروں اور صیبتوں میں عیسا ہواہے کہ اس کی فوشی کا دارو مارز باده تراس کی ذات برے ۔اُسے بہم خیال سرگز سلی نہیں د*بیکتا کہ ا*ئندہ و و منرار یا تین ہزار سال کے بعدانسان کی یہ کلیفس رفع ہو دیائیں گی اس خیال ہے اُس کی تحلیف یا در وہی تغییف میں ہوسکتی ۔ دوسرے ایک ایسی قوم میں جوعلی درجہ کی مہذیب نہیں خوشی کی مقدار بہت زیادہ ہے برسنیہ ایک ایسی توم کے جوبہت زیادہ ترقی یا فتةا وردېندپ ہے ایک گنوار ایمیت کے مزد ورکو دیجوکییا فرش او کمن ے - برنلاف اس کے ونیا کے بڑے بڑے شہروں میں جاؤ۔ منسلاً الندن يترس حيكا كو - بنو آرك مي جوشه وحلاغ ما لمركه لات مي -وہا ن امراخوشی کی جنتو میں ارے ارسے ایوتے ہیں طرح طرح کی گوت كرتيمي دولت صرف كرتيم لبكن عير بعي خويش نهيس ره سكتے اور غويب که قعر ندات وا فلاس بن برکه سے میں۔ بهذائحض تمد فی و ایلٹیکل ترقی ا ور محض پیخیال که این ده کسی بعبید زائے میں پیکلیف اور رکا ڈیس رفع روجا بمر کی ان ان کے دل کو سلی ہیں دے سکتا ۔

اب دوسراجاب نم بی عقیده میں ہے ۔ ند بی خیال بی صوائی فطرت کو دخل نہیں۔ ذاتی یا الغزادی مقصد انسان کو زیا دہ تحریث فطرت کو دخل نہیں۔ ذاتی یا الغزادی مقصد کے جس کا تعلق عام بہیودی ہے ہو داورانسان بی ایک ایسی خواش موجود ہے اس بی کچھ فیسی ہیں ہودی ہے ہیں گا۔ اور تدنی اور سیاسی ترقی کی طرف سے جائے گا۔ الغزادی بہیودی کا خیال داتی ہیں وی الغزادی کا بہیودی کا خیال الغزادی کا بہیودی کا خیال الغزادی کا بہیودی کا خیال الغزادی کا باعث ہوگا۔ ان تو کی اور امتیا زادی کا دورود دورانسان کو دی کے حوال الغزادی کا باعث مرکا۔ اس تو کی اور امتیا زادی کا دورود دورانسان کو دی کے حوال اس سے کہ کرنے ہی قطعی ہے۔ دورہ سے

وجود وجوانسان کو دگر حیوانات سے نمیز کرنے ہی قطعی ہے۔ و و سر سے حیوانا ت اس میزکر نے ہی قطعی ہے۔ و و سر سے حیوانا ت اس مذکوئی خیال سوچنے ہیں اور مذکسی خیال کو ہے مذابش کا مصداق قرار و ہیتے ہیں جب تک کہ وہ اُن کی ذاتی نسٹو و ٹا کے باعث مذہو کھوڑا کمی گوشت کھانے کا خیال نہیں کڑا کمیو بکھ وہ کہ سی کی نشو و ٹا کے لئے ضروری نہیں ہے ہیں وہ چیزیں جن کے لئے وہ کہ سی کی نشو و ٹا کے لئے ضروری نہیں ہے ہیں وہ چیزیں جن کے لئے

وہ اس کی صوو کا مے میں صروری ہیں ہے ہیں وہ چیریں بن سے سے
انسان کی حیوانی فطرت خواہشمندہے ضرور تقبیقی وجو در کھتی ہیں۔ اسی
طرح وہ چنیریں جن کی طرف انسان کی و ماغی اور جذیا تی فطرت و وڑتی
ہے ان کا بھی ضرور کو دی وجو دہے۔ نمیۃ طبعی ایک شیم کی خواہش ہے جو آگر
دجو دکے قانون کا اتباع کرتی ہے اور بہرقانون کا مقصد مخلوق کی خوشی

برا این انسان کی زمیی تمیز کا سراغ رگا نااس کی بهبو وی کے قانون کامبرا انگانا ہے جب ندسی تینر بم میں امو دار موتی ہے تو و و ہماری روحانی فطرت کی اوازہ جواس غذا کو طلب کرتی ہے جواس کی حیات وکیل کے منے ضروری ہے جب بھی نم ہی تیز ہیں غلطی کی طرف ہے جاتی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ نم ہی تیز غلط ہے لیک یہ بات ہے کہ اس نے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ نہ ہی تیز غلط ہے لیک یہ بات ہے کہ اس نے اس قسم کی دوسری تمیزوں کو دبادیا ہے۔ مثلاً ہر طریقہ گورنمنٹ صبح جاب پر قائم ہوتا ہے ۔ لیکن جب وہ دوسرے نسیح السولوں کو پائل کر دبیا ہوتا ہے۔ اس واقع ہوجاتی ہے ۔ یسی ایک صدافت میں مبالذ کریا جات اور اسے آسمان پرچڑ ا دیا جات ہے۔ اس وقت ندمی کو زوال تروع روگر دانی افتہار کرلی جاتی ہے۔ اس وقت ندمی کو زوال تروع

انسان میں دوطبعی تیزی الی میں بن کا اٹرانسان کی تمہ نی زندگی
پر بہت بڑاہوتا ہے۔
ان میں سے ایک تو ہمرواقعہ کے سب دریافت کرنے کی جونے
دو سرے نتہا ہے کال کا تصور ۔ اب ہم ان دونوں پر الگ
الگ غور کریں گے۔
الگ غور کریں گے۔
اللہ غور کریں گے۔

اشیار کا انرهواس کے ذریعہ سے بیرونی اشیار، ورو ماغ میں نعلق قائم ہوتاہے اگر کسی میں کوئی صن نہیں توہا صن کی وج سے جوخیال فائم ہوتاہے وہ نہیں ہوسکتا۔ شلا ایک ما در دائر اندے کو مسرخی کا کوئی خیال نہیں ہوسکتا۔

د ورسے اندرونی اثرات جو داخ خود لینے تعلق ہے سے اندرونی اثرات جو داخ خود لینے تعلق ہے ہیں ہے اور خواش انسان کی شفیدت نائم ہے ۔ حاصل کرا ہے ۔ بیرسرت بیمصدا ورخواش محمد ان اکو ایس

بدا درا کات مفردا و غیرنقسر میں اور تعریف کی عدود میں ہیں گئے کو یا معرفت طبعی کے انتہائی سالمات میں جب کے لمنے اور ترکیب یا نے سے بے شار مختلف صور ٹیس قائر ہوئی رہتی ہیں۔ انہیں اور اکات بیعض لیسے ابتدائی عقائد کی بنیا وہے جو بہت عام میں اور انسان بہت ابتدا میں انھیں حال کر اے۔

علّت ومعلول کاعقید دبھی ہی تھی کا ہے۔ تیز طبعی انسان کوعلت ومعلول کی تاکث پرا بھارتی ہے کیو بکھ اس کی صدافت کا اُسے پورا یقین ہے ۔ بنیر اس کے دنیا کی ترقی نامکن ہے را ور و نیا محض اتفاقی نتائج کا مجموعہ نظر آسے گی ۔ا ورحکمت و سائنس اورعلم احت لاق کا رطالہ سکار موگا۔

ملت کے معنی کیا ہیں ہجس کی وجہ ہے کوئی شے وجو دیں آتی ہے علبت اوٹی کہلاتی ہے اور بعدازاں جواس میں تغیرو تبدل کرتی ہے اسے علت نا نبیہ کہتے ہیں اگر کوئی حبو حرکت ہیں ہے کسی و و سے حبم حرکت و سے قواس کی علت نائیۃ بہلے حبم کی قوت متح کدمے رکبت و سے قواس کی علت نائیۃ بہلے حبم کی قوت متح کدمے رکبت کی بھی جا تا ہے کہ پہلے حبم کی حرکت کی بھی کوئی علت ہے علی نائیۃ ایک سلسا علی کا ہے جوعلت اولیے برجا کوختم ہوتا ہے و رانسان فرط اُ علی نائیۃ کے سلسلہ میں اُس مصدر حرکت کو منطق اتا ہے ۔ جوخو دہنجو دبیدا ہوئی اور جسے و و علت او لیے حرکت کو منطق اتا ہے ۔ جوخو دہنجو دبیدا ہوئی اور جسے و و علت او لیے کہتا ہے ۔

جسائے۔

اور دورے اس کاخیال مفر وہیں ہے۔ بلکاسی ایک توخیال وجود کا

اور دورے اس کاخیال مفر وہیں ہے۔ بلکاسی ایک توخیال وجود کا

ہوا علت کے خیال کے لئے کا فی ہمیل کیو کھاس کے متعلق یہ تصور کر اہمن ایک وہ ملیا علت وعلول سے بالکل الگ ہے جب ہم یہ کھتے ہیں کہ

ایک نے ہے تواگر جہ مجمعیج طور پر نہیں کہ سکتے کہ اس بیان سے کیا مطاب کہ ایک اس میں شربہیں کہ ہم اسے بورے طور سے جو اس کے بیدا کر دیں۔ نیز ہم یہ فرض کر بین کہ کوئی اور ایسی شے نہیں ہے جوان کے بیدا کرنے والی ہویا ان کے بیدا کرنے ہیں اس نے حوان کے بیدا کرنے والی ہویا ان کے بیدا کرنے ہیں اس نے حوان کے بیدا کرنے ہیں کہ عدم سے وجو دہیں آنے کی صالت ہمارے کی صالت ہمارے

جوعدم كى حالت مع دهروس أتام توانس اس حالت ك

سرنے کے گئے ایک ایسی شے کی ضرورت ہے جہ سے بالکل الگ ہو۔ یہ
انسان کا ابتدائی عقیدہ ہے جو کسی طرح مطبہ بیں سکتا۔ یہاں تک کہ جو
قسنی سلمان علت و معلول سے الکارکرتے ہیں وہ بھی ابنی زندگی میں ہروہ
اور سرآن اسی برعل کرتے ہیں۔
کیا یہ عقیدہ قابل اعتماد ہے باسمض وصوکا ہے ؟
کیا یہ عقیدہ قابل اعتماد ہے باسمض وصوکا ہے ؟
اگر بہ وصوکا ہے توکیا وجہ ہے کہ انسان علت کا خیال اس واقعیہ
متعلیٰ کرتا ہے جودہ سرے واقعہ سے وقت ہمی مطابق یا ہی سے قبل

متعلق کرتا ہے جودو سے واقعہ سے وقت ہیں مطابق یا ہی سے قبال جا مرکی تبدیلی اور موج کی مدایک ہی وقت میں یا ٹی گئی۔ انسان نے جاند کی تبدیلی کر موج کی مرکا یاعث قرار دیا۔ سیکن یہ کیوں نہیں خیال کیا کہ جاند کی کی بشی موج کی مدو خرر کی تا ہے ہے۔ ایک کے بعد دوسے واقعہ کا ہوتا ہمیشہ کھیاں یا گیمیا ہے۔ ا

مبر تھی تغیرو تبدل نہیں یا آجا تا اور پیخیال کیا جا تا ہے کہ پیخیا نی ہمیں قائم ہے گی۔ اور تاہم علت کاخیال ان میں ہے کسی پرعائد نہیں کیا گیا دن رات کے بعد آم ہے گر کو ٹی پنہیں کہتا کہ رات دن کی علت یا سعب ہے۔

سبب ہے۔ علت ومعلول کا میتی بخریہ سے اور پختہ ہو جا کہ ہے۔ مجر بہتین کا معلم ہے جی طرح جساس نمیز طبعی حیو انی کا اگر بخریہ ما ہو کا تو بھکھی ماہیے مرکسی علت کا ہو ناممان ہے۔ کیونکہ وجو دیے خیال میں یہ صرور انہیں ہے کرون کا خیال ہی جو۔ فرت کا تصور مرسکما ہے نمیکن میر بھال کا الکیا

بنر قیقت میں وسی ہے اس طرح قوت کا خیال توسم میں ہے گرمشا ہدہ علت ومعلول كاعقيده نهصرف بارى نشو ونما بكدبها رى اعلى مستى ل ترقی کے بئے مبی ضروری ہے۔حیوان کوعلت کا کوئی خیال نہیں و ہ صر عل ثانية كو ديمة الم بكواتحريب بندوق وتجيكر ورف لگا ، وه جانتاہے کداس الی سے گولی تکی توسی حیوث لگے گی یام جا وُں گالیکن وه کھی پُنہیں سوخیا کہ ایسا کبوں ہوتا ہے۔ اور سے بیٹے جیوا ان کھی پارو دلی تركبيب نەمعلوم كرسكے گا- اگر بەدھوكا ہوتا توتعب ہے كەكبو كالكھول ومير كے تحریمے نے اُلے غلط ایت ندكر دیا ؟ اور پیمرکبوں انسان س كي وحیہ وحثت وجمالت من على كر تهذيب وشائستكي كت بينج كياحس شوق وووت سے انسان اساب کے دریا فٹ کی تفیق کر گیا۔ اسی قدراً سے ترقی ہوگی حیوان بوعلل انبه ک بہنچ کررہ جاتا ہے۔ اسی حالت میں ہے۔ اونی اونیٰ د ماغ بھی پیمس کرماہے کہ اس میں قوت ہے ا وراس قوت کا تفامرارا دہ ہے اور بہیں ہے انسان کے تامرا فعال صاور موتے ہیں۔ گوا نسائن ارا وے کی تھام حرکا ت پر عوریہ کر کے سکین وه ایناکام کرتا رہناہے۔ بہان کک کہ سر سراقدم اسی سرتعصرے جہاں الرا ده رُكالِم طيف في كاليات من النان كاخيال ب كدوه الي ارا دے میں لختا رہے اور اس کے تما مرا فعال اس مختار قوت برمنی ہیں۔ اس کا پنجیال کدائس کے افعال ارا وی ملیداسیا ب کا نیخی میں و ہفت

منطق دائل ہے بدائرتا ہے اور ایک دت کی شق کے بعد اپ آب کو
اس فیال کے اپنے کرنے پر مجبور کرتا ہے ۔
عالم اوی میں انسان ایسی اشیار میں تغیاب و کیمتا ہے جو قبل ہے
عالم اوی میں انسان ایسی اشیار میں تغیاب و ایک انسی قوت
غاری و ایسی حرکات و کیمتا ہے جس کا باعث وہ نہیں ہے اور ایسے
نتائج دیمیتا ہے جن میں اس کا وقل نہیں ہے ۔ اس لئے وہ ایک انسی قوت
کے وجو و کے اقرار کرنے پر مجبور ہے جس پراسے کوئی قدرت نہیں ، جو
اس سے پیدا نہیں ہوتی راور جو اس سے ڈریا وہ قوی ہے ۔
انسان میں قولے وہ ایک اور جس سے اور اُسے وہ ایک انسی قوت میں علوم کرنے کی تو قع
توسط انسان جہ سے اور اُسے وہ ایک انسی قوت میں علوم کرنے کی تو قع
کو وہیں رہا ہے اور اُسے وہ ایک انسی قوت میں علوم کرنے کی تو قع
کو وہیں رہا ہے اور اُسے وہ ایک انسی قوت میں علوم کرنے کی تو قع
او لے قالی یا غیر ہوجے مثالمہ و چھوٹے اسباب دعلل ) میں جیسی کے
اور لے قالی یا غیر ہوجے مثالمہ و چھوٹے اسباب دعلل ) میں جیس کے
اور فائے کی دیکن جوں حول عقل روشن اور وسع موتی مثنا ہر وزیا وہ و

ا ورخ یی سے دیکھتے ہیں بیکن او نے اساب ماعلل کے خول سنے کل کر ومنداوي كي مخت كسنجنا تربيت بالتعليم يافتر عقل كالكامرين و انسان مولوم سے غیر تعلوم کو دریا فت کرتا گیے ۔ اس بئے اس نے اس قوت کو پنجریل یا ئی جاتی اے دبنی قوت ارا د ، کےشل سمبالو اس گ اليا بهنا جائزيت جب سن إيسيمعلوات ديجيجين كيالك كووه انس بتاسکا توانہیں ایک اپنی قوت مختارہے نسوب کرنا جوبا دہ کے اندرا ور ا ہرہے بالکل جائزنے یہی خدا کے خیال کی مل ہے۔اپ خوا ہ ضرابت ا سے ہوں اور ورختوں دریا ؤں بہاڑوں یا دیوں اور ہوا و سی بہا خاه ایس علت اعلیٰ موجو کائنات کا خانق ا و رقائمُ له کھنے والاہے ۔ اس سلامیں بنی بوع انسان کے عام اتفا فی گوگزشته زیانه کے الها م ك نبوت بين ش كيا ما تاب سين الله يديك كداكثرا قوام ايب ي صغر مي سے ایک ہی نیتے بر بہی ہیں ۔ الها مرانسان کی ذالت اورا صول علت وسعلول کی صداقت کے نقین میں ہے اولا یہ انہا مرہر ذی عقل ہر ہو آ <u>ہے۔</u> اب ہم انسان کی د ومسری نمیز طبعی برتوجہ کرتے ہیں جوانسان کوئتہا

مجریات دنیاتات برسی میں قوت انتخاب یا فی جاتی ہے۔ سے و دوسری اشیا دمیں سے ای سے ملتی یا اُسے جذب کرتی ہے جواس کے سائے مقید ہے۔ جریات اور معدنیات کو دیکھا جائے تو وہ انبیٹے اروکرو

ی شیا رمیسے وہی چنری اور اسی قدرانے میں سیتی ہیں جوان میں مل سکتی اور اس کے بیے مفیدر وسکتی ہیں ۔ اور مید کی کبیبیا وی ترکمیب مو دیکھیے۔ ہرووا دوسری کے کھل ال نہیں جاتی ۔ اسی طرح نبا ات کا حال ہے۔ بودازمین سے ہوااورد وسری اشیاء سے دہی اجزااور ا قدر جصد جذب لرا اے جبس کی نشو ونا کے لئے ضروری ہے۔ بہال و مير ديوازات اورانسان کاهه - سيكن انسان مي و د جيني مين ما و مي و م خيرادي کمي ووه ان چيزون کوانتخاب کرتا ہے جواں کی اوی حقی ا ور ما دی نشوونماکے گئے مفیاریں۔اورمھی وہ اشیار حبوقوائے حصہ غیر اوی کی نشوو تا اورسست کے لئے ضروری میں ۔ اور چو بحداس میں یہ و مصلے ایک جاتے ہیں اس سے اس کی قوت استی ب ڈانوالی ول رئتی ہے تبھی ہو و وان چنروں کی طرف جا تاہے جو اقتی خوشی کو بڑھا میں اور کمبی اُن سندای طرف جَبِ س کی غیرا دی سرت میل ضافہ کرتی ہیں غرض ان نان دوکشتوں کے درمیان دارتع ہے جدہزر اوہ زور موا ے اوس ای سے جا اے -ایک طعر محیلیاں دوکشکش ایس میں ہے -ا نبان میں بیتخائف مجیب وغریب ہے ۔حیوا نی زندگی کامقصد

اننان میں بیتخانف جمیب وغرب ہے۔ حیوا کی تر بری کا مسلمہ فاص اور میں کا مسلمہ فاص اور میں کا مسلمہ فاص اور میں کا مسلم فاص اور میں کا میں اور قات میں اور میں کا میں کا میں کا میں کے جان اور میں کے جان کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کے جان کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کیا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا م

جس طرح تمیزات طبعی ما دی زندگی کی فلاح کے لئے انتخاب کرتی ہیں اسی طرح اوراک غیر ما دی مصد کی فلاح میں بذریعہ انتخاب مدودیتا ہے ۔ اوریہ انتخاب ایک تمیزکر نی ہے جوروحانی زندگی کی فلاح کا خیال رکھتی ہے ۔

یہ انتخاب اس طرح سے ہو ہائے کوشتی بصیرت کے سامنے ہوت سی شیانی احساسات آتے ہیں۔ او ران میں وہ اضارا تنا یہ کی واقی ہیں جربیا ور تمیز طبعی اعلیٰ خیال کرتی ہے تخیل بھران سب کو ملانا ہے جزیا وہ سے زیادہ باعث مسرت ہیں۔ اور ہس جبوعہ سے ایک منتہا ہے کال قائم کرتا ہے جوجذبات کے سامنے جیش ہوتا ہے اور پھرانہ میں س طرف متوجہ کرکے اداد سے کواس کے حصول کے لئے چوڑ دیتا ہے۔

ابني سماعت اورا جازت كو بلاقيد مركان وزمان الناغير با وي صورتك بہنچاسکتا ہے جنہیں پنجیا بی وجو ومیں طاہرکریا ہے اس بر زور تو ت کو یه کو نی محدو د کرسکتا ہے۔ نہ کوئی روک سکتا ہے۔ بیر تفیقت اور واقعیت مسله منه ارتی بروئی جاتی ہے اور ہاتھ بیں اس کے مشعل بروتی ہے مس بنە پرروشنى پڑتى جاتى ہے اوراراده س كے سجيے بيتھے ہوتا ہے تھيل ام بیداکر اے بین اُسے سینہیں کڑا ۔ پینٹیق پرا بھارتا اور قباب لوتنے کرتا ہے ۔ سبکن اپنی پر وازے نیجے نہیں گرتا ۔ا ورد وسرے حیوان<del>ا ''</del> مں بھی یہ قوت ہوتی تو و وکھ کے کچھ مہو مائے سیکن چڑکے و وکسی منتها کا خيال نبي*ن كركت ب*ندا <sub>ن</sub>ي عالت يرقا مُرمي -انسان مي رعجيب إت بي كركهي خواش كي يورا مو في يرو حيكا ہنیں البیتنا الک اور آگے اور اور آگے بڑھنا ہے۔ واہم اس کے ساست منتهائے کمال کی اگر تصدیر کھینج و تیا ہے اور وہ س کے حصول کے لنے نوشش کرنا جلاحاً اے انسان إد وسرى قوم كاب يكن بيضروريس كدوه متضاد مول مكر

انسان یا د وسری قوم کائے بیکن بیضروزلیمی کدو وستضاد موں منز فرق یہ ہے کہ بیجزوی ہوتے ہیں۔ اسے بیڈ ظاہر ہوتا ہے کہ سیلان ایک اسے کالی کی طرف ہے جوان سب کوایک کرسکتا ہے ۔ شالا ایک شخص سرخ زبگ کو بہت بیند کرتا ہے ۔ دو سرائیلے کو تیساز ردکو۔ ہرا یک ایک جزو کی طرف مائی ہے ۔ اور س کال کا ایک می دیجہتا ہوان تبنو ل كو للأكرا يك البي خوبصورت شي سيراكرسكتاب جوفور في قرن ننتها كأكال خواه وغفل كابهويا عدل كابميشها نسان كي دستير ے باسر ہوتا ہے۔ اس کے خیال علت ومعلول نے اس کی سمجھ یا عقل علیہ انتها في كي لا وسيحا لي بيجيه و وحداكه تلب - اوراس عليه انتها في ميس وه ليف تام ادراكات كال كوجيم كراً ب اوراس طرح خدا كونوى و قا درُعلتم ويصدا وركال عدل وخيروس محصاب \_ ا الیا تخیل دعود کا ہی و صو کا ہے ؟ کیا عدل وصن وخیرکی مِس جہم میں یا نی جاتی ہے و مجھ بھی ہیں ؟ اگرایسا ہو اتوان ن کی قست بہت بڑی ہوتی ۔ اُسے اِس کا پیغمتہ یفنین کوس طرح اس کاهیم برستا اورنشو و نایا تا ہے اسی طرح اس ب ا کسروح سے چنشو ونایاتی الورتری کرتی ہے اور تربے ہے اسے اس بات کالیقین مال ہوا ہے کہ ترقی کے سرمرط براس پرنی نی رقوں كانزول الواب - اگرانسان كرساسن كوتى سنتها السند كمال نهروان ذ يوناع موت فامهور موت المعنى النان كوفطرًا د وضرورتين بوتي بين - إيك علم كي و وسري مجت كى علم كانتلى عقل سے اور مجت كاجذيات سے عقل جامتى ہے ك سب مبرستانع ہول اور میرے اثنارے پرطیس ۔ جذیات کہتے ہم کم ېم سب کو د باکر رکھیں اور من مانے حکومت کریں۔ نرب کا نقلق الی ونو

ا کے علت ملی کاخیال کرا ہے۔ جذبات کی ہدایت اور قرت انتخاب کی ے وہ ایک منتهائے خیال کا تصور کرتا ہے۔ اور پینتہائے خیال اس کی قبت و رستش کا مرکزین جا الب -

جهاع تل درجذ بات بن اتحا و واعتدال بهي ركها گيا وه ندېب نہیں بکا ایک قسم کا فلسفہ انجواور ہے۔

جو نربی خصف استدلالی اور قیاسی ہے وہ کوئی مزہب نہیں۔ وہ منه ہے اور میں صرف حذبات ہی جذبات ہیں وہ اکثر تو ہات ہیں بعن كرره ما أ كر مرابى مند بات كوجب مدس برمها دبا ما تا مي توا توو وسحيد واسرار موتيهي ما ايك نا واجب عوف كي صورت اختيار كريسة

مِن مِيدِ وَوَ فِي مَضْرِينِ إِلَى كُورِ مِعَاكر وَمِيكَ كُونُمُنّا نَا تُعْمَكُ نَبِس -ولى بنديات كيقل سے روك تھام كى جا نى جاسنے اورغقلى برواز كى مذبات ہے علت العلل کی اکاش مل دوصور تمیں بیدا ہوتی ہیں! ومداسنت مغنی اک خدا کی برشش- دوسرے کئی خدا وُل کی م

ما می قومول نے ایک قوت کو مانام تا مرسلوات کی علت بے۔ اور آرید اقوام فيان وول كواوسيت كا ورف ولي من كا فورنوس بواب س جگاف کو بار کے حیوار دیا ورونیا وی جمیروں میں

ند ہرب انسان کی آمٹی میں بلکہ اس کی فطرت میں ہے جس طرح وہ اینے آپ ہے با سرتبین کل سکتا اوراینی حدود اور قبود تو تبییں تو رسکتی۔ اسى طرح وه فرمب كوجوا بتدائي آ فرنش سے اس ما جاكر مي بي عيور نہیں سکتا۔ شکوک د شہرات پریدا ہوں گے۔ نئی نئی تمتیقا تیں ہوتی میں گی۔جدوجبد قائم ہے گی اس کے محدو د مالات اُس سے نئے نئے جات یداکرس محے دیکن آخر فتح نرمی کی ہوگی۔ پر بیتین ہے کہ علم بدت رہیکا ں تما س ترک اور د ور اانتیار کیا جائے گائے بیتی می**ں تنب**رو تبدا كسكسي زكسي مبورت مين اس كيم الدر ضرور ہے گا حکن ہے رہائنس نیجر کے شعلق نے خیالات بیبدا کرسے اور معہے ملق برانے خیال کو برل دے بیکن دہ عقیدہ جوامٹ ہے ضوا کے متعلق تياخيال يديدار يوكيكيونكه سائن كاقا بويهان نهيس على سكا. ده اے نہیں باتا۔ براس کی مدووے باہرے۔ ذہب کی مالت تعم کی تی ہے میروز ت ہوکروہ اپنے کمونسک میں آگ سگانا ہے ۔ گرایس شعول سے ہمرد مگایا ہے می طرح ا دان کا فت سون نے تنی تی تدیلیا ل پیدائیں اور بہتے سے زنگ بدے گرانیا برانا نرمب فاه و محسى ي ي وعنكى صورت يس مقائمي نسلول كسرو

4

میا جو پیمرنے رنگ میں طاہر ہوا ۔ اس طرح ہمارا زیا نہ اس میں اور صفا سداكر بكاات اوراعلى كرے گاا ور آئنده نسلوں كے حوالدكر يطاف گاء و ن ورون اورصدى درصدى يه كام بونهين جارى رياع كا-حتى كم سی بعبیدز انے میں وہ وقت اے گاکہ سائنس اور زمیسے کانٹیا تھن جا ما رب گااور نیج اوران نی فطرت کا علم ندای معرفت پر سنتیک أب بمانيان كي اربخ يرا بندائ نظر ولا يقيمي اورو يحق من كرة ما ترميا التركي وزيش سے اس ميں و ديعت بي آئيں ا کب انتظر پزاڑکے ایک عال سلان ایک معولی سنیدو یاآفریقیہ کے کسی وضی یاکسی زمیب کے عالم یا فقیہ سے پوٹھنے کہ نرمب کیا ہے ا وربیران کے وجوہات کوغورے ویکھنے توسب کی ترمیں ایک ہی بات نظاً کے گی بعنی سی ایک وات کی سیستش خوا ہ و کسی صورت اور کسی وْعِنْكُ بِ مِن مِرْمِيلُو اللَّهُ عِيدَ مِنْ مَكُ الرَّقِيكِ وَشَي الْوَامِ مِن لَهِي من اللي كتاب أورينيا" اللي الحقة من أن سب كاس يراتفاق م كولى شيماليي ضرور بي جوال جم سه الك بها ورج وه روح كنتاب

ا درموت می بعد و در وح اس میم کوچبور دیتی ہے "اس میں کیجد شکم تیسی کو جبور دیتی ہے "اس میں کیجد شکم تیسی کو جبور دیتی ہے "اس کی بیتے ہے کہ است کیا ہے کہ انسان بعوت بریت یا سایہ ہے خدا تا پہنچاہے اگر حیواس کا ابتدا ی خیال خوف کی وقت ہے ایک میں سایہ یا د دستوں اور بزرگوں کی موت خیال خوف کی وفید ہے اُسے لینے سایہ یا د دستوں اور بزرگوں کی موت

یا خواب دیکھنے سے ہواہے اور زیرگی کے درمیانی مرحلوں میں اس نے بیمے وں ۔ درختوں جانور وں اور دیگیرمنطا ہرقدر بت کیے سامنے ر حیر کا اے نیکن و ہ کیا جیز نفی جس نے اس سے با ول کی گرح ا وربحلی کی بیک کے سامنے سجدہ کرایا ؟ وہ کیا تھاجی نے اس کا سريرزوريت ورياؤل إسريفلك بهارول كمام جمكايا ٩ مهاجات اب كدان كى وج ورسب وريقا توبعاك عات عيب طلة اللكن بجائب كسسك النول في الكراسي قوت كو الا الجرسي توى اورا يرى اورازنى ب موت سے دُرتَمَا تو مرتے سے دُرتِمَا ست ديكن كيول انسي روح كاخيال بدا بوا ١٩ وراس س بهرو واورا کے پنجے دیوخیال ان بحول ک بن یا انجیا ہے جوالگ رکھے گئے جنہیں کھی اس سم کی کو ٹی ات نہیں بتا ہی گئی آور نه صرف بحیال میں لکر بہرے گو مگول نے بھی لا ا ما وغیرے صرف اینے خبال اوراہنے بڑیہ سے یہاں اکب رسائی کی ہے اور اُس ک خدا کا خیال اور روح وصیر کا انتیاز یا یا گیا ہے حس سے نابت ہوتا ہے کہ یہ بات انسان میں فطرایا موجود ہے اور استدائے فریش ے ملی آرہی ہے۔ يه بهناكه انسان كوفون سے يه خيال سيدا موا اور خدا كاخيال سایہ بعوت پریت سے ٹروع ہوا اور رفتہ رفتہ دیگے مظاہر قدرت کی پرستش سے ایک خدا تک پہنچا لہذا خدا کا خیال ہے نبیا دہے

میں نہیں کہ وہ شے ہے جا سے مطاب کے بیا معنی ہے کہ بینچنے کے بیا معنی ہیں کہ اور معنی ہیں کہ اور معنی ہیں کہ اور معنی ہیں کہ اور مائٹ کور کا مراحل فیلسفدا و رسائٹ کور کا مراحل کا مراحل کا داکر مبلط خور و سجیعا مائٹ کور ان کی تحقیق کی جانے توان کی جل اور ان کی تحقیق کی جانے توان کی جل کا کور ان کی تحقیق کی جانے کے خوال کا شہراغ لگا ہے۔ یہ جیزی ان ان کی سمواٹ افراق کی جی راکور اسی طرح ایک و وسے کر کو ہنچنی رائیں گی ۔

مل کے طبیعیات و بعض دیجی فلاسفہ حال و قدیم کا وعوائے اسے کے مرت ہتھ ایجائے جانے کی استقراکیا ہے یہ کی بیک ذریع سے نتا بچ کہ پہنچنا لیکن کی ہمیں کیا جی اس امرے مانے کا ہے کہ جو بحم ایک ہی سے طالات میں اپنچ نہار یا وس نہار مال سے بما برای ہی ایک ہی سے طالات میں اپنچ نہار یا وس نہار مال سے بما برای ہی میرواقع ہوتی آئی ہے تو آئی ہوں آدی مرتے آئے ہی ایکن یہ کیا فرو ہے کہ ہم می مرطانیں کے کہ س کا پیجاب دیا جا گہے کہ نیج میں اصول سے اسے کہ بیج میں اصول ہے۔ کیمانی حالمہ طور بریا یا جا گاہے ۔ اس کے اصول ہمیشہ تحیال ہے۔

تو گوا با شعطال یون قائم بوگا . مرکبول کسی عام اِفاص اصول اِصدافت کو اے بین ؟

میں ان میں خلل آئیں آ ۔ ا ۔ یہ ہمیں کیو بحرمعلوم ہوا ؟ تحربہ سے!

یوج تجربیکے پا اس کے کہ نیج ہمیشہ ایک ہی نفت قدم برطبتی ہے اور اس کے اور میں کچیانی پائی واقع ہے با میں کچیانی پائی واقع ہے با میں کی ان میں لئے است میں کہ اصول نیج میں کیانی پائی واقی ہے با موجہ بجربہ کی با اس میں کہ نیج میں اصول کیسانی پایاجا کا ہے یا اس میں کہ نیج میں اصول کیسانی پایاجا کا ہے یا اس معلوم ہوا کہ کوئی اور شیئے میں میں کوجس را نتیائی حالت میں واس معلوم ہوا کہ کوئی اور شیئے میں میں کوجس را نتیائی حالت میں

ا کافرا اسلال رہے جائے اور پیمر پیمرے میں وجوہ ای جائیں کا واس معلوم ہوا کہ کوئی اور شیمے بھی ہے کہ جس برا متمائی حالت میں المام انسانی علوم کا دارو مارہے۔ و مشئے سیسے نبی تہ میں ہے اور دہ تنیز فطری ہے۔ بین کا یہ خمال بالکل درست ہے کہ اس شیخ کی مشابہت جہ ہم رہ میں ایک درست ہے کہ اس شیخ کی مشابہت جہ ہم رہ میں ایک تا نون پر مبنی ہے۔ اور وہ قانون ہی میں خیال سے دور سے حاصل ہوا جبکہ تجربیہ نے ایمی اسے ابت ہمیں خیال سے دور سے حاصل ہوا جبکہ تجربیہ نے ایمی اسے ابت ہمیں کہا تھا۔

ہذاجی طبرح نرب کاخیال طبی ہے سائنس عی اسے ہو انسان علی اسے جو انسان کی بھی تمیز فطری پر ہے جو گئی میں مقدمے۔

صرف ایک قوت ہے جو یا واسطہ مجھے وی گئی ہے اورس کا مجھے ل<sub>ەس</sub>ىيە و ەقوت ارادى بەي - باقى *چتنى قو*تتىن سە و ە يا نواسىلەم س<sup>ادر</sup> میری توت ارادی دوسری تو تول کے دریافت کرنے والی ہے مرایک استرلال کی این قوت ا قوتوں کے متعلق کیا جا تا ہے حو کا نیا میں عل کر رہی میں اس کا حس سے دوسرے مسائل سیرا ہوتے ہیں اورس بران کے هنی مونے کا دار و مارے وہ بیہے کہ عمل کرنے کا ارا د مكتابول ا وربي جانتا بول كديس اراد مكتابول -مجھے ای ہتی کے متعلق کمنی طوی بڑوت کی صرورت نہیں۔ یہ اسپی م طبعی میروتما میقینوں سے بالا ہے - بین جانتا مول کرمیں ہو ل میں عانتا مول میں واسی موں جو خلف مالات اور ختاعت او قات میں سے گزرجیکا ہوں ۔ میں جانتا ہوں کہ میں خیال کرر ہا ہوں اور میں جانتا مول كرمين ارا و مكرمًا بول اوركرر الممول - يدتما مرامور معرفت طبعي سے تنعلق ہیں میں اپنی ستی کا بڑوت اپنے خیالات یا ارا واسے سے سیدا بنس كرتا - ويكارّ ك كايد كهناكه من خيال كرامون بهذامين مون " اس منطق سے اہر ہے۔ کیوں کرجب میں خیال نہیں کرتا اس وقت عمی توسی ہو ل اور میرے ہونے کا علم مجھے اس وقت می ہے۔ میں بول اس ن کری ہوں پیشد کر ناکہ امیں انبال کر را موں یا نہیں یا ارادہ سرر السول یا بنس کوئی عقلی دسیل نہیں ملکہ بے عقل کی اِت ہے۔ فیلسف

نہیں ملکم حی ہے۔ میری تی کاکوئی متوت میری معرفت طبعی ہے مڑھ کر المیں ہوسکتا۔ اگر بیمعرفت میری عقلی اور اخلاقی قطیت کے ایم کا ٹی نہیں تو دنيا كاكوني منطقي استدلال كوني دليل كافي البيب موسكتي اس مريخ شكوك رنے سے علی کو بے وست واکر اے اور سی تمکوک میں جورواح کے منعلق كئے چاتے ہي اور بدكه احاتا ہے كه مرم ي كوني تنسير عنيرا دمي نہيں ہماراا ولین اور تقین علموہ نے جو عکس کی ربورٹ سے اور علس کے الیے ہنیں لیکن جب حکس کی ربورٹ وصول ہوتی ہے و عَلَى الله الكاخيرة بي عند حوال الارتقل مكر الك مي وقت مين عام مواجيكم بي نهي معاوم كواده كياب ، يبقيني امرك كدمين بول اورجب مين اين ستى كاخوه باعث بنين تو پیرس کیسے بهال آیا؛ یر کهنا کافی نہیں کد میرسے بہلے اور ارباب مے اوران سے بہلے اورا وران سے بہلے اور اگرو مسب ال کے بعد آ اِ جرمیراسیسه نہیں تو بی بے سب ہوں۔ گرتام نوع انسان میں ای ہے۔ تامن کام کا نتات ایسی ہی ہے۔ بعنی یا کو تمامن کا اور

کائنات ایسے استی اسا سے بعد مجمور میں آئی جن میں قرت تخینی نہیں یا خودا نیاسی آ ہے ہے ہیں اپنی ستی کے متعلق اس سے زیاو و خیال نیں کرسکا کہ میں ہوں میں خیال کرتا ہوں میں ارادہ کرتا ہو میں اے گر داور ول میں بھی المنیں تین جنروں کو پاتا ہول میکن ان میں ہے گوئی یا سب ل کر بھی ہیرے بہاں ہونے کا سب بنیں ہوئتی میں بقیناً غیر فی ٹی ہوں میں بے سب تنہیں ہوں شاپنا آپ سبب ہوں ۔ لہذا میراسیب کوئی اور سے ۔عوالی سب سے اللاہے۔ سواے اس کے کوئی نیتے نہیں علی سلتا۔ سواے اس کے کوئی نیتے نہیں علی سلتا۔ سروکا رگاہ عالم میں خلف قرتیں و پھتے ہیں اور جن کا ہمیں اس

سواے ان ہے ہوں ہے ہوں میں سات کے اس اور جن کا ہمیں اس کے در گارگا و ما اس مختلف قوتیں و بھتے ہیں اور جن کا ہمیں اس کا در لیتین ہے کہ اس کے میں کہ وہ کیا ہیں۔ ہم عقل اور خیال سے ہمیں ہمیں کہ سے ہو خوا ان کا اصلی عامی کو کے بوسکتا ہے و صرف ایک طریقہ ہے۔ اپنی قوت ارا دی عملے میں ایک قوت ارا دی ہمیتے ہیں اور اس سے ان قوتوں کو سمجھتے ہیں اور ایر کام قوتیں فہور ہیں اس قوت ارا دی کا حرف ایس ہے ہاری ہی ہمارا ارا دہ اور ہماری سے ارا دی کا حرف اور ہماری اس قوت ارا دی کا حرف ایس ہے۔ ارا دی کا حرف ایس ہے۔ اور ہماری ہی ہمارا ارا دہ اور ہماری ارا دی کا حرف اور ہماری ہی ہماری ہمی ہمارا ارا دہ اور ہماری کی کا حرف ایس ہمیں۔

عالم میں ہران تعزب ۔ ہرشے برلتی ہے اور بر ننے پر مجبور ہے۔ اسی قانون سے عالم کو رون اور ترتی ہے۔ ان ان ابھی اس کا حالی ہے۔ اس میں مبی سر مخط اور ہران تغیر ہوتا رہتا ہے پہال کک کی مات سال بعدوہ سرسے سے کر یا دُن کک باسکل نیا ہوجا کہ

اورایک ذره بھی ہلے کا نہیں رہتا یسکن! وجود اس کے وہ پیروہی، ا ورسختاہ کے میں وہی ہوں اور با وجود ہس کے وہ غور کرتا اور خیال کراہے۔ بیرخند کے فعل سے اس عضومی تحلیل واقع ہوتی ہے اور اس کلیل کے ساتھ ترکیب جی ولیای ہوجاتی ہے۔ او و کے کون سے سالمه (حبزو وبمقرطبهي) بين لمل غورو فكريت - أسامين حويجار مصيم ے فارج ہوتا ہے اس مور تا ہے ، کیا نہیجن باسڈروجن کالے۔ رحزو ويمقرطيسي مفوطيسي الاشن احال رتيج بل دنياء اوركيآ والاجراد ومنقا التيري موضط معي حال ركتيا إيراء مروركوني تستمنعل موني حاسية مبتن معتربيط ورجه غور وفاكرات اور حیں کا ان سالمات کی سلسل کر موقت پرعل ہے۔ اور اوراک حیب كالسب اور وغيرا دى ہے اور حرر ورح كملاتى ہے ۔ كام حيات اس معرفت مح قال كرئے سے قبل صرف حركت اور شدل سكيات لکن ممس موفت کود ماغ کے ذرات میں تفتیم پنس کرسکتے سماعصا اورو بحرا وی ریشول سے فاص فاص اصالے نسوے کر سکتے میں اگران اعصاب اور ریشول سے معرفت طبعی سیدانہیں ہوسکتی۔ یہ انگ مقل شئے ہے اور ہی ہے جو ہمیں اپنی ستی کی خبر ویتی ہے اور غیر فالى بى علاوم بى ئے داغ كے فتلف حسول كے مخ ص طرح محتف اعصاب كي م متلف بي - بهذا إس معرضت عليمي كالجمال مالت يرربنامسي وتت بوسكتاب خبك عماب اور واعی اعضا اور الحسی ایم ور کارکن موں جسب کا سرتین ہے

ے کروہ ما دیت اور دہرست کی طف مالی کرتا ہے۔ اس براگر اس یهاو سے نظروالی جائے تو وہ ماری اعاشت ک اس می معرفت طبعی نہیں رہتی تو و موش میں آکر بیسوال کر اسب کہ و وغور کرنے والی شئے وہ روح کہاں تنی واور پیخیال خواہ مخواہ اس کے دل میں 7 تا ہے کہ میں مقور می ویر کے لئے مرکنیا مفا یخور کی ى ضرب سے الك آوى بيكوش بوجا تاہے - اگرزيا ده نه ورسے لکے تو و مرجا تاہے۔کیا اس قت بھی اس پر معرفت طبعی نہیں رتنگی؟ اگرانسای تُوک اورکس طاح و «معرفت طبعی ( کانشس ) حاسل ہے تھوڑی سی ضرب ہے وہ ہموشس ہوکر بھر سوش میں آ جاتما ، ه ضرب لکنے سے تا مرد ماغی نظامہ سرگرا جا تاہے اور حرکت ضم بعطاتی ہے۔ بھرکیا ہوناہے و سائنس کس کاجوات بیس وے سکتا ایونکر فی انحال بیان کی دسترس نے باہرہے -اس سے بڑھ کرمیں اکج استخف کی شہادت پیش کر ابوں سے سراج علما سے سامنس کہنا ہے ٔا ورجومین ای زما ندمیں *جبکہ ڈوار واگ اپنی مشہور* آ فاق کتا ہ دا ریمین آن میں شیر الکھ را تھا۔ این ذاتی شخصات الہمیں نتائج برمتنوا حراد آرون نے قائم کئے تقے اور میب اُس تے این ارسانہ

ڈارون کے پاس رامل سوسائٹی میں پڑ مفتے گئے بھیجا تو ڈارول د منگ ره گنا - وه این ایک کتاب میں روحانی قوت ا ورعلم ریجبت کرنے کے بعد لکھٹا ہے کہ ہمیں کھی واقعات سے صرف رہنی واتی ہے کی وجہ سے انجار ہیں کرناچاہئے کیونکہ انسانی علم کی ترقی کی عامرایج ا ورخصوصًا وه علم جسے تمرد وحانی کہتے ہیں پیقین ولاتا ہے کرمیب مجھی ال سائنس اکسی لامانهٔ عملے عام معلمین نے ایسے واقعات سے جوا و سط درجه کے ایما تداراور ذہین توقیل نے خو دوسیکے اور سال کے میں محصر الماركرويات كريمن نبس ياوه قانون قدرت کے خلاف میں تو میر منکری ہمیشہ غلطی پر ٹابت ہو ہے ہیں جیا بچیس فاصل عصر نے خوص ارسے میں بڑی بڑی تحقیقا تیں کین اور بعد کال غورا ورجیان بن کے وہ س نتیجہ پر منہاکہ یے ٹیک روحانی قوت موجود، اور حبنظا مروحاني طرح طرح سي المورس تيم بالكل صيح مي -ا ورمهٔ صرف مس نے بکہ مشہور و معروف ڈاکٹر نو لِی نِسرجان فررلیس اورداكم كارنبر مرا ورويرعلان بعد تقيق كيمس كي مليت كوتسليم فاضل موصوف کاخیال ہے کہ وہ بڑے وگر چنوں نے اس کا آ کال لمحيافلطي يريق اوراكر حيراكثر علمائت مائنس الن شهاد تول كي برواه نہیں کرتے اور مشی اور اتے ہیں کئی ان امرکا پورا پورا لیتین ہے کہ الى مىدى من تما مرتصف مزاج تعليم يا فية يوگون كوان يا تو ل كوضيح ا تنا يراست كا - اسى فاصل في اس تعين كالعي مقصل مال الكماس وأن

ى تقبن كى بئى متيما نقاا درجي الاخرسليم زايرا تعاكدرومانى قوت يرتاك ايدايسي قوت بيء ما و هست الگ اور الله است استميش كره مبر الم مشور سائنس وال تق -

A

اسان جوائي مبس الترف الخلوقات محتاب جوير محفقات كديرالاعالم يرارى كائنات سيتى كالمحص في افي ببالحت زياده قدمهالاسع وماسرامالم عدريافت س كوفى وفيقه المفاتنين ركها وه أزايي آس كس كي شاء ليغري نظر دائ كا توم جيزي اوم را سرار معلوم موگی اورایک ورسی کا کی تقیقت سے وہ لیے آسیکو نياى بخراك كاعيم الكانات كافيقت عدجب بماس ره پر نظر دالتے میں بریم آبادی توبے نیک پیہت وسی نظر آآ)، اره پر نظر دالتے میں بریم آبادی توبے نیک پیہت وسی نظر آآ)، اورس قدروسيج كه إ وجود إس تر حي إ ورتمقيقات كے البحي تك بم اس كي علم برما وى أبيس موع وسكين نظام سى كم مقالم مي يدبت اى ميوا ې ا درجب ېم د نځيمه اي که ای تسم که الو رنظام پرجروم پ او ريا الرانگا ك مقابرس ايك نقط كري بيب الوسلوم بوالب كر تامر كانناك كراس الم المحصلة المناس المحاط وقت يرتفروالي جاس تران من كه شار نبس كه زمن كانشوونا من جود تت صرف موا وم ب انتمالاً و وسيم ال وقت مع جو الم ورفت كى بليص اور في

میں مرف ہوالیکن اگراس وقت کا مقا بانفامتم سی کے زمانہ نشوناسے کیا ما توببت ہی کہ ہے اور بقا باعالم سیارگان ایک لحظے برا برہے اور للگا کے مقابات لیجے زمن کی ساخت کود کھھکر بہت سے اسے تبوت ملتے میں جن سے اس کی گزشتہ مالت برایک گونہ میج رائے قائم ہوسکتی ہے۔ یہ ظاہرے کایک زمانیں یہ ہے انتہا گرم تھی۔ اوجی تف رمینوں مے سرم ہونے کے تعلق جو تجربے او ترقیقیات کی گئی ہے اُس سے اندا زہ ہوسکتا ہے كاس اليتي مزلج كره مصطفنا اكرنے من لا كھوں اور کروٹر وں رس لگے ہو بب نظامتهمسی کے ایک بهرت حموظ سے کرہ کی حالت درست بونیں اس قدر عرصد درازلگا توخیال كرنا جائي كدائن كروں كے ليے جواس مع سينكرون درج تربيع مركن قارع صدور كاربهوا موكا حب انسان يسقيا ب كرسورج سے على اور برے را رہ موجود من اور نظام مسى حسب ووسر نظام کی میں اوراس سے پرے اور نظام میں اوراس ملے آگے اُور اوران کے بیدا ور اور سال نا متناہی بوں ہی جلاحا تاہے توخلا مے ب خِيال مدوم سي گزرما الم - اس طح جب زانه كاخيال كرتام

کرایک اونی اور حقیر کرت کے درست ہونے میں لاکھوں کروٹروائی میں ا لگ گئے ہیں تواس کُل نظام اور دیگر نظامات میں کتنا وقت مرف ہارگا ، توانسان مارے حیرت کے حواس باختہ ہوما تا ہے اور کھیر حیب وہ ڈیکھیا ب کو یو عمیب وغریب حیرت انگیز کارخانهٔ کس ترتیب و قاعده سے
برا برطل رہا ہے اور تمام نظا مات ایک ہی اصول برجرکت کر دہے ہی
اور کمیا عجال کدائی صدیے تجا وزکریں تو اس مجم مطلق کی تکمیت وقوت
کی مظلمت مقال و وہم میں نہیں ساسکتی جو کسس کارخانہ کا چلانے والا

وائسے ماو ہ اورسالمات کی حرکت اور مشمکش کے کیجینیں . تما مرعالم اور آسانی خلایس ماده بهی ماده منتشر بهجین کی ایتدائی حالت طوس ڈرات کی ہے جو مختف جسامت کے ہیں جن كى اليس كى ركم سے حرارت سيا ہوتى ہے اور اس ميں سے کامن کلتی ہے جو منبیولا" رضها به ) کی شکل پیجولایتی ہے۔ بهرمنسا به نغام سی کے احاط مشش کے اندا کسورج کی مرور را ہ میں دہل ہو<del>تا</del> ہں اگر ایعض ان میں سے ہمارے کر وکے یاس سے گزرتے اور اس مِسَ وَقِل بوت مِن وَركُر مِن عِوركُ الْمُنتَّى مِين - اور ال سے شہاب بنیا ہوتے ہیں جواکٹر زمین پرگرہے ، بی بھی اجسام ہے انتہا مسلی سارسی، ورسموس مین- ان کی ترکیب انبی*س عنا صریب ہو*تی ہے جو بتجد ہوکر بڑے بڑے توامیت کو ساتے ہیں۔ ان شہابول سے جو معض ا مقات ہارہی زمین برگرتے ہیں تمیں اس ما وہ کا موند متاہے حرتمام خلائے ما الیلاگان میں منتشرہے ربیکن سوال میہ ہے کہ

یب بے انتہا اور کشرشها بی او جس کی وسعت خبال سے اسر ہے ما سے آیا ؟ اس می حالت اسبق کیا تھی ، بہد ما د دجر استدا میں ا تکل سادہ اور اجرا سے لاتھو۔ ہے کی حالت میں تھا۔ اس مورت میں کی سے آگیا جے ہمنا صرے تعرکرتے میں واگر ہاری رسائی ابتدائی اجزا کے عالم اک ہومی ما سے قرمی مضل مانیس روتی-کیونکه بعربمیں اُن قو تو <sup>س</sup> کی جعلیت برغور کرنا ہو گاجن کیے فہ و ر ہے یہ اجزا نب لاتبخرے ما دیسے اور عوالم کی صورت میں ہوید ا موے اس سادہ سے سا دو قوت میں کہا *ن ہے ا* تصال پیدا ہوا میانی قوتیں کد مرسے آئیں ؟ اورسب سے بڑھ کریہ اسار قوت لَقْلَ كِهَا لِ سَا أَيْ يُوغِيرُ مِحدودغير منبدل اورتما معالم كي روتن كي إصل بيه وان مها كي يريد كرا بحرا ورلا يخل سأل ايتمويس -اتیمرکیا ہے اور ا و وہ اس اس کے کہا تعلقات ہیں ؟ و و قوتمیں کہالیا ہے آئیں جواتیمرے کیکیا ہے میداکرتی میں اورجوحرار ہے۔رنشی الكراسني كى مختلف صورول مين تما مرتب ل بئيت رحر كاست سالمات اور اوه کی آن بے اُنتہا تب کمیول کا باعث ہوتی ہیں چرحیا ت کی تشوونما كاصل باعث بي ؛ ان تما م سوالات كاكو في قطعي حواسب بنیں اور غالباکھی نہو۔

قدی سے قدیم نظریہ ماوہ سے ایکر عدید سے حدید نظریہ برغور کرو۔ ہرایک میں میکی لا تبحل سوالات سبعدا ہوتے ہیں۔ اور خو بی

اس كأنات كى علت العلل كو قريب نبيس بينجا آ- اورزيا ده سے زيادہ بقول بررط بينه وتام مطا مرمي أيك المعلوم اورنا قابل دريافت قوت کے ظہور کا ادراک مواج یا میساکاسی علاً مد ومرف اپنی موت سے کو عرص قبل لکھا تھا۔ دوم بنی کی یہ خالی صورت جیے خیال نے ہ طرف ا منى ساط كے مافق تقیق كيا ہے اور معراس سے برے جہاں وعرفیال مسم يُرملتي بِس - حبب اس علوم كانس نامعلوم اورغيمق وسعت سے تفابلكياما تاب توضال كريسا رئ تميق سيج والصقيعت بوماني يخال اور معاس فلاك بسطاع خال حس مع مقا بلم من عارب طانها نظامات کی جیمقیقت ہیں۔ ایسا ہے کواس کے ذکر کرفے کی بمت ہیں ارتی - کیمه عرصه سے بطبعی اوراک که بیغیری دو دخلا بغیرسی اس اور میں کے موجود سے اور موجود رہے گا۔ میرے دل میں ایک السالیا خال براکرات کاس کے سامنیں بہاجا آ ہوں مج

ر ما دمین کا یہ فیال ہے کہ ما دہ ہی سب مجیبہ اور مطا ہر والم کی گئی ساتھ کے لیے کا فی ہے۔ روحانی یا آلہی اثرسب فسانہ ہے دیا قرطیس سے لے کواس وقت تک اس کے ماننے والے موجود میں اور سائنس کی حیرت انگیز ترقی ہے اس نزمیب کواور بھی قوی کردیا ہ

ہرزہا شمیں ا ریج سے تبھیل ہے کہ فلا مفد ورعلما کے علوظیمیات کوار کا 🕝 شوق راہے کہ کوئی نظر ہوا یہا قایم کریں کجس سے تمام اسٹ ماہاور مظا مری کندوریا فت موحاف اوراس خیال نے لوگوں کو اوپی ی طرف اکل کیا ہے کیما وی کلیل نے یہ نابت کر داہے کہ ما وہ خواه نسی صورت میں ہوا ورکسی ہی تبدیلی اس میں کیوں تہ واقع ہوجا زوه فنا موسكتاب اورزيرا موسكتاب - اسي طرح علم طبعيات لى روس بنتيجه كالتاب كرقوت خوا وكن كل وصورت من مو اور کھیے ہی مختلف مالات اختیا رکہ لے وہ نہ توفیا ہو سکتی ہے اور ریدا موسکتی ہے بھرملم کھما کی روسے ایسے مرکبات ترتب دیے منع جواب مك بغرقوت لحيوا نيدك وشوا رسحه مات مقا در آخر طريتي طرمتي اقرل ما وم مح متعلق نظرية ايزا من وبمقراطيسي قام موا درس مع فريطرا مراكل تعزع ال تحققول در فرونكا متوسطوك انسان د میرت درما و میت کیلوت وصل ابواملاگ این ال به ہے کیکیا موت او وہی کیا م مظاعرا كماماعت مه اوركيااكي ساته كوئي اورتيم ايس نبيرم ولرسطخ البيرتي في يرزأ م كوم يم كمي خطركة وتقصيص أ وه كا اسمكيا اولُانُا ام ی کیانتلق م ؛ دوسرے اگرکوئی تطہرانیا ہے جو ارّے سے اگر آ زا دے تواس سے نیتو نفلکا کہ ہا تہ اسکا اعت بنریجے لیکن سکے کٹانتی امریخ

ما و مری اس کا کافی اور واقی باعث سے ، فرض کرو کوئی مظهر معلوم غور کریں گے۔اگریہ نتائج پورے ایرکے قویم مجیس کے کود ہ اسا کا فی میں اورا گرنہیں قسم اس شنے کو الاش کریں گے حوال شارج کا تکل وریا دنت ہوا تو تعیض بهندسول نے بید دیکھا کرحس طور پر و معورج کے الروكروش كرتاب اوره والرووه بناتاب اس ك مع صرف ے کی اور معض جیوئے سارول کی کشش جو بوری نس سے جیو نے ہیں اور اس کے اور سورج کے ورمیان واقع ہیں اس گرومشس ا وردائره کی کافی باعث نہیں۔اگرصرف پہی کشش ہوتی تو وہ ایسا وائرہ نہ بناتا لکہ اس کی صورت اورم فی ان مہندسول نے محق رياضى اورمندسه كنزور سيهدقياس فائم كماكه مويذ بوفلال مقام يركوني اورشاره بوري نس سے برے واقے المے مس كى تشش كا اثر اس پریٹ تاہے جن نجے بعدمی اس مقامرہ و وربس کے فرابعہ۔۔۔ و وسياره ورا فت مواييساب نيون كهية بي- اسى طوربر عم اس عالم كويستي إورا وم كوجها ل كان كارخل اورصفات و اترات بلی بوری پوری از اوی دیتے ہیں اور ویکھتے ہیں کہ آیا وہ

اس کاکانی باخش ہے یاکوئی اورے بھی ہے جواس کا کملے کرتی ہے اور اوه سے فارج ہے ؟ نس اگر کوئی شے ہے تر بیم بیت کالیس کے ه اوه اس عالم كاكافي اعت انسي به اور اس مرب و مرا و مكتفيقا يغوركري محاور ديمس ككراياه وبزات خود قانماور كاني ه منطا ہرکائنا سے بن پر ہم بحث کریں گئے اِن کی تقسیم اسر مرحکی ا . قومت جوحرکت اتصال اجزا کے لایٹج لیے اورکشش کیمیاوی سے طاہر سوتی ہے۔ ۲۔حیات ۔حیوانی اِ نیاتی ۔ به ـ اوراک طبعی له گانشنر ه- جذيات إخلاتي شألا محيث مظا ہر موسی و تھتے ہیں جو ماوہ سے اس قدر الگ ہواں کہ ما دہ ان باعت نهویا اِعت جزوی موج فزینه اور حیات محات معلی مهریه و تکیفته میل عم الخير سوائه ما وه ك تعلق كي كسى اورطرح نبين جانظاب ربى فرات مركدا مل كالتعلق مختلف خيال من يعض كايد ندم ب عكدوه ا ده سی از در سے بیض کہتے میں کہ وہ دماغ کا نمتی ہے اور بعض کا

أرمب بيب كد نظام عصابي قرت مركه كأ البيا وروه إس طورً

كتام افال ادراى كاتعلق اس نفام كى ساخت فراك لاتيجزك كى حركت سے سے اور مي قربي قياس معلوم موتا ہے ليكن بيات رجالاً ہے کرآیا وہ اس کا باعث کافی ہے۔ بہرصال اس بی شبہ پنہیں کیقوت بلا ترکت ما ده میرکهیس نظرنیس آتی ۔ گلاس میں شک نہیں کدا دراک طبعی د کانشس میں ، مغیے خالص توت مدركه كا قوّت مدركه بيغوركرن كافعل ما دّه سے بالكل بے تعلق ہے۔ ا وربلا شبه و د مندبا ت حن من غرض كالمطلق إلكالونينس مبو ما مثلاً محبَّت یا رحمهی اوی تعلقات سے بری علوم ہونے ہیں اور بطا ہر بیعلوم موا ہے کروہ بھی ایسے تھا مرکے ماتے ہیں جیاں اوّ ہ سے کوبدواسطاع ليكن جب م يه وتلفيت من كذا دراكط عني د كالنشس في كوان ديكادال افعال سےالگ سجھنے کی کوئی وجیس من کا تعلق دماغ سے تغیرات اجزائ لا يجزع سم ب ا ورحب مم يه و تلفق بس كرما ر ع فدات سے با رہے ہما ور داغ برکس قدرا زطراہے مثلاً دفقاً سرس درد بهونا يجبره كالمرخ بهوما مانيض ورسانس كاليزموعليا -تويي ليعران لرما طریا ہے کہ ممادہ کی ترکت سے بری ہیں ہوسکتے اور اسی اعتراف سے ما دَمُنِ كَ مِنَ آتَى ہے كيونكر نظام رعا لمربيس بلانعلق او فہيس يا كے جاتا

اس كالكا وكهيس زكهير أوركسي زكسي فكرح طرور بتواب كسين اسر

يه ضرور نبين كه مرف ما د ه مي ان تما م مطا مِركا باعث كافي و وا في م. اب د کھنایہ ہے کا گرایا نہیں ہے توکون سی ہے جوا سکا کمرا کرتی ہے۔ شايديات عبي معلوم موليكن برمال يه باوركرنا ما مي كمادة وجود کی شہا دت سوائے توت مررکہ کی اطلاع کے اورکو ڈینیس ہے بعنی اده اوجود خود قوت مرركه كانتيجه بع جوده بعض وا قعات ساله يكرتي م جوادك يستعيس كريس مرف عوس كالقين كرياما متما ورقوت مدركه تتالج كالعقبار زكزا ما بيني المنبي يا وركهنا حامية كه ما دّه م سيفلق نہیں رکھیا لکدا سکا انتال قوت مدرکہ سے ہے جو حواس سے واقعات يتحالاتي مراس امركوشه فلينق شب اركل ني نهايت فول كيالة نابت كيائي -ئي بها رايك فلمف كوالتقفيل بها وينبس كزايا بتالك اسی قدراشاره برکفایت کرتا موں۔ باده كانتخالتين من قديمة الأكتاركيكي مع يظور منه رف يهال حسياني وردغاني صيراكسويا مبشدون ليفن آبال تنتن ايك والسطفي افعافیک ہے ہویں بھی دولطیف ہے اور وہ شعامی کہلاتی ہے۔ ا دُه كانبت ينما لكياك إيك ده اجزائك لا تخراء سي رام \_ يره اجمام منتبي ذه كئام خواص جودل درانك إيماقيات توتاج الساتاح كهتے ہن ۔ اورمرمزود تيقراطيسي تن كريميا وجھ سے انكاب اين اورائے لاتو ج

ے بنا ہے اوران خلف عنا صرکے اجزائے دمیقر المیسی میں جو تناسب پایا جا کے وہ کیمیا وی اتصال کے قوانین کی روسے عل میں تناہیے ۔ میں تاہیے ۔

یا اجزائے لائتجز کے اوراجزاے دیمقطیسی کیا ہیں؟ افسا کی آئی۔ ان میں سے کسی کونہیں دیجا اوران کے دجود کا علم ہمیں آئ طرح استدلال اور قیاس سے حاصل ہوا ہے۔ جیسے روح کا کہے۔جزو

لا يُخْرِيكُ مِن مِنْدُون ومنات ما في تمي مِن -

اول قرت اتصال ایکشش احزات لایتجرائے۔ یہ وہ قرت اسے جہتے کو جو جرولا یتجرائے سے بڑی ہے۔ یہ قوت میں اور است کو می ہے۔ یہ قوت محرس حالت میں زیادہ۔ حالت سیال میں کم اور حالت و خافی میں یاسکل

امیں ہوئی۔

ور مرمہ یوخیال کیا گیا ہے کہ ہر جرولا تیجنے ایک استعاشی

حرکت ہے جین رہتا ہے اور اس حرکت کے خلقت نتا بجے ہو اوہ

کی گفرس سیال وفائی اور شعاعی حالتوں میں فرق پیدا ہوتے ہیں

میٹوم۔ ہر جرفولا نیٹیز کی بی نہ صرف بیرونی حرکت ہوئی ہے گلہ

ایک حرکت المحروفی جی ہے۔ بیرونی حرکت کل حیم یا زفاع کی جا

اور اندرونی حرکت ایک حصد جزولا بیٹیز کی کی دو سے صدیر ۔ گھر

امر حرکت ہے اس کی اجباعی حالت زائی بنیں ہوتی ہے لینی پہنیں

اس حرکت سے اس کی اجباعی حالت زائی بنیں ہوتی ہے لینی پہنیں

اسی حرکت سے اس کی اجباعی حالت زائی بنیں ہوتی ہے لینی پہنیں

چہارم ہر شئے کے اجزای لاہیج ہی ایک ہی جسامت کے خیال کئے گئے ۔ اور یہی وجرہے کہ ایک شنے کا ہر صدایک ساہوتا ہے اور یہی وجہے کہ ایک گیس کی دو قسمیں پیدا کرنا جو مختلف جسامت کے اجزا لا پتجزیا سے بنی ہول نا حکن ہے۔

اس معصله فرن مثالج مطنة مين:-

۱- ایک شنے کے اجزا سے لایخز کی بائل ایک ہی سے ہوئے ہیں گرووںسری انسیا کے اجزا سے ختن ہوتے ہیں ۔

۲- مختلف استیار کے اجزائی لاینجزی حسامت میں مختلف موتے پیں اور اگن بیں کا ل تدریجی ترقی نہیں ہوتی ۔

یں اور اس بن ہی تربی بری ہیں ہوئی۔ ۲- ایک شے کے اجرائے لائتجزائے اپنی اندروقی حرکت میں افور رکھتہ میں اور میں دیارہ سے میں دری ہیں۔

وَا فَقَ رَكِمْتُ أَنِي اوراسى لِنَاسَ اسْ رُسَىٰ بِي لَجِي جُواُن سے نكلی ہے۔ ۲۲ کسی جزولائتے لیے مرک عل سے كوئی تنبدیلی بیدانہیں بوسکتی ماوہ كی جیم تعریف كرنانها بیت مشكل ہے اور نہ طبعیات كی سی

اران معنیات ی کاری میدار مهایت کی جدا وریه طبعیات ی کا کتاب سے اوریه طبعیات ی کا کتاب کا میخراند کارواده کے متعنق جدید نظر ہیہے ) صبح بریان خصر طور پرکر ویا گیا ہی

اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور ان میں سے ایک جزولا تیا۔ لیتے ایں۔ یہ ایک جیوٹے سے جیوٹا چڑو ما وہ کا ہے جس میں تمام صفات م

فرامل اوه کے موجود ہیں۔ یا تو بیرسا وہ بعنی مفروسے میسے آلیجن کا جرولا تیزن یا مرکب صیبے یا فی کا جس میں دواجیسائے دیمقر اطبیبی

إيندرون كيم اورايك كيجن كاساس صورت من خرود بمقراطيه ب نتئے ہے کیوکا زرو معلم کیا اس میں رہیمیا کشراشی الیسی ہی جومفر ال و وحالت من مل ان من مراكس ووسرے سے تركسانے ك الشرطيكة وه تركيب بالتلع مختلف مقدار كالحاظ مؤتاب- ولهض كويمن ترائط راین ما خد لاتی سے اور فس کور دکردتی ہے عرض ہرا کہ فع سری بعركيم المن المنافئ الكاونم لفت مم ناجزاك لاتبحرك ا درا جزا ہے دمقاطیسی دونوں کو دیکھ کیا۔ ان س کا کنا ت کی ماخ الرسالانبير ماما تابلكها طرستراثيا والبييس بوايني صفات لمالم من الكري الكري وحن ك تركيب سے بشا لايا موا د تما ديكتا جوابرا مالترك كرام كالق بم ميرولا تجزي كيما وي سافت ك لحاط كالروك بوا ب ليكن وهلعات كي روس ليي مركب ہم تان کر چکے ہیں کواس میں ایک اندرونی حرکت بھی ہوتی ہے بینے ایک ایک حصر کی حرکت دور سے حصر برحس سے کراس ماس کے اشریں نى بىدا ہوتى ہے اور مەركت مختلف قىم سے امرا كے لاتونے م ت ہوت ہے۔ لبن البزائ لاتھڑے اس مالا ہیں بل لک ناا<sup>جی</sup> اك كامل ورعيب شئيران كئي ہے۔ جي آنكھ نے بنيں ديجيا بلك 

أبايك طرف تومم إجزاك لاتبحزك وكيقيم من اوردو سرى طرف ساده ورمفروعنا صرب سلم اخراك لاتجرك سنيم ليكركهد اصامهالا جوتا م اشاري ال بي بنس ال- كربا وجودات مرطرت مم انتظام وريد مِنْقُل وَعَكُمْت كَيْمِين شَها وتين وتلفيته بي بلكه مرمر قدم برده اورتواني قياتي يب وه ما ده جيع عالم علوم طبعيات وكيمياتا م طا مركا باعث تاليع -اس كى وجديب كالطبيعي اجزائ التجزي سے وہ صفات منو ركتا ا جن كاموجود مونا توه ما البي ليكن ايزاك لا يتحرف مرتبي كيونكراس ن ا سے جہاں دکھا الکہ ٹرے ٹرے اوی مجموعوں می ایام، اوراس لیے أسكافيا ل محكيمناتا بزائ التخري سي بيدا مرى س اسى طرح الك عالم علم كيسا احزاك ديمقاطيسي سے وه صفات متوكيا ہے جن كام و لا تواسع معلوم مركيل مرائب ومقاطيسي النبس كيوكواس كوي إك ومقراطيسي كاتحرنيه كيالكه تصريب شري ما دى محمود ريال - وه إنشرين جرود رهاطيسي آلين سے رواوراک کی شبت سے ملنے کی قوت کھتا ہے صے دہ در مقت ایکرروس کے طرب الرے مجمود وں من یا مارے مطبعیات و كيمياك وقعات براك لاتحرا واجراك ويقاطيني من واروقي س-اورافرائ لاتحرا وراحراك ديقراطيس ازدوك تعرب كافيبس ان ع كين سيك وقوقت إلى التخراج كؤ كئ كقية

ان سے علاوہ دورسے علوم نمی آیں جو واقعات سے بحر ارتي من ليكن وه اصطلاحات اجزأ ئي لا يتجزئ اوراجزا ئي ويمقري میں دارونے کے قابل نہیں ہیں۔ اوراس سے وہ اس نظریہ بر مجیدا تراہیں ڈال سکتے بیکن دیجھنا پہرہ ہے کہ یہ نظر پہ بھی اُن واقعات پرجن سے و مجت كراب محدر وشني فواتناسي انهين -كما نظرية اجزائ لاستحزى أسائم اورعظهم واقعه بعثى حيآت روشنی وال سکتا ہے؛ جدیر تقیق کی روات بیٹایت ہواہے کہ حیایت يوخوا ونياتي ہو باحيوان كتلة الأو مع ريرونو بليزم) سے ايسا كم تعلق ے دینیواں کے و کہیں نہیں یا ٹی جا تی ۔ا وراگڑھے کتنگۃ الا و مفے کھیمیاد إجزار بخوبي مسلوم مين اورانسان انبين اينه فانتدسه ايك حكرجع رسکتا ہے میکن نہ توکنلہ الا ویے می*ا اکرسکتا ہے اور نہ حیا* ت جس ک که بہلے سے حیات موجود نہ سو۔ اگر ہم اُن صفات کولیں جواز رو جدید سائنس اجراے لا پیجز اے میں یا فی الیا تی میں اور اُن کو ہزار ما بزارالمك ليك كري كيمي حيات كررسائي بنيس بوسكتي كيشش اجزك لا پیخه کی کی حرکت مدای اوران احزا کی کمکها تی ہوئی حرکت بیرب ل كريبي اس نيخة بك بنبيريني سكتے جسے حیات محمقے میں اورجو خیال ی مسل بیا اورساخت کا گنات کی جزواعثمرے ۔ سائنس تے جہال مك تجريبكيا ب برامر بالتفتي فابت بولية كمحض مروه ماده

جب حیا م*ت صرف اجزای لایجزی یا مرده باوه مسے بید* انہیں وسنتي تو يعرقوت مدركم توكهال موسكتي ہے - اگرچه اکثر اہل سائنس كا ببدقیاس ہے کہ فوت مرکہ اوہ کامیتیہ ہے سکین اب یک سی نے پیات نہیں کما کہ رکبو تحریمکن ہے جب توت مدکد کا پیر حال ہے تر کا کشسس معرفت طبعی تواس سے معیکہ ہیں برے سے کیونکہ معرفت طبعی کے مضے مِن قوت مركه كالنه إطن يرغوركر الوريدا خرام وميقراطبسي كے ترتیب وینے لانے اورالٹ پلٹ كرنے سے پیدانہیں ہو تی ۔ا ور اس ہے تھی ٹر ھکر ایتار و مبت و مبدر دی کے جذبات میں -مکن ہے کہ ما دمین میں ہے کوئی سرجے کہ ہدرسے بچے مہی لیکن سائنس ترقی نیریرہیں۔اورجوں جول اسے ترقی ہوگی ما دہ کی تعریف میں وسعت ہوتی جائے گئی۔ پیران یک کوئسی روزوہ ان تما مرمظا مرکو مان كرسكے كا جواس وقت ما فوق فطرت معلوم ہوتے ہیں۔ اس كا جرا ب رہی ہوسکتا ہے کہ اگرا وہ کی تعریف میں وسعلت ہو جاسے گی **تو** اس کے ساتھ ہی یہ ولیل بھی کوخود اور اس امری شماوت ہے کہ قوت ایں سے قبل موجو و محی اورزیاد و قوی موجائے گی جس قدراجزا کو التج لی تقبق میں زیا دہ تہ ہے ا<sup>و</sup> مدر*حا وُگے اسی قدر اجزائے لا بتخ*ر ہے ک بداکرف کے نے قوت مرک کی زیاوہ ضورت معلوم ہوگی -اگریا ت اجزائ التحزال كانتجدين تواجزات التحذاء كووك لك ب شک قرت مدرکه کی ضرورت مونی وگی عرض استکل کونس طرح

جا ہول کرنیلی گوش کروا کے جالیے انی ٹرنگی جوما دونہیں ہے۔ اوائیں شک نہیں کرہم اس جنر کو ما دہ سے الگ نہیں بائے - کیونکر جرمف کھافر میں تجربہ ہے اس میں بیرنسگت فیروری ہے ۔ لیکن پرتجربر مف کھافر ہیں تجربہ کا کمنا ت میں اور خو دہم میں اس امر کے اشا رات اور شہادہ موجود زیرں کہ بیستے جوما د فرنہیں ہے قتل اور قویت مررکہ سے موجود زیرں کہ بیستے جوما د فرنہیں ہے قتل اور قویت مررکہ سے مقالی رکھتی ہے اور ایسے اپنے ساتھی ماقدہ پرفضیلت ہے۔

تعلق رکھتی ہے اورائے اپنے ساتھی ماقرہ پرفسنیلت ہے۔ یہ کوتھرس کی بات نہیں ہے کہ روح صبح کی تبدیسے الگ ہوکہ بھی قائم روسکتی ہے ۔ اوراس پرسٹ نہیں کہ اور کا نظریا خلاکیا تجز اورا جزاے و مقراطیسی کے ذریعہ سے طلام کریا گیاہے وہ خوداکیالیمی خال اور خراج مرک شہادت د تیاہے حیکی تیاں سے بیارے اور

مان اور مرفوت مرردی مهارت ریسب ماری و سامه است. اس سے انصل ہے -

ندناه کا تا تر برنطردالنے اوراپنے باطن برغورکرنے سے مہانگ پنج کرکوئی ایسی شے ضرور ہے کہ او ہ سے بالا ہے جہے م روح کہتے ہیں اورکوئی ایسی قوت ایسی اور ہے جاس سے میں بالاا ورائفنل ہے اور ریادی کا نمات بر حاوی اور ریادی ہے۔ نوب کی الایس پیما ہوتی ہے جس سے راند نے بر ہاوراس بہتری کس برعلی تا اور معنی افراق ہے یہ تھیلی مدی میں

جكساس كى ترقى مواج كمال يرنظرا في هي اكثر مرسب يرحط كرنا -اس کی تبسی اڑا تا اور ہس سے نفرت اور حقارت ظاہر کرنا اہل سائنس و فلاسغه وحكماا وراكثر برسب برسي مصنعبين كاعام دستور موكياتي اوريه دستور زفنة رفتة نبشن بوگها اور بهرسجها ما تا تقا آورا ب مبی اکثر سمامات اے کہ ذمب وامیوں کی کمانی اور تیوں کا کہیں ہے۔ یا ایک بی سے جس کا ورا مدر ا کہ طفلی سے بیٹیا ہوا ہے۔ یا بعوت پرت کا سایا ہے جواب ک اس کے سریر منڈلار اے ۔ سائٹ کے پر زور ا و ربیجا حلول اور سس کی حیرت انگییز ترقی ہے پہریفین ہومیلا تعا کہ نربب کوئی ون کامهان سے۔ و نیا پراب مکومت سائنس کی ہوگی اه أن بيجيده مسائل اوركتبيول كوسلها كي كاجواب كك لانجل مجي جاتی تقبس بهیکن خوای کے زورنے اسے کم: درکردیا -اور وہ نشخیں ہے الی سائنس مخمئورتھے اتریفے لگا اور با وجود جبرت اُنگیزتر تی اور عود ج كيوسلوم مواكدوه يوس ب اورايني مدت آم كي نهيل عليك انگرسال اور بریدلا جیے اعدائے ذمب بے وقعت ہوتے جا تے بن اوران کی مفوات پر کھو تو جہنیں کی جاتی ۔فرقہ ایک ناشکس ر لا اوریہ اسے بانی پر وقیہ رمجیلے سے پر زور ولائل میں اب وہ توت سی ری اوران کے بیرونبی اب دسیے پر چکے ہیں۔ وہ تظام ہوا شاا ے انسان کے ساتھ ہے جو ل جو ل ان ن بڑھا وہ بھی اس کے ساتہ بڑتار ہاں ہے ونیایں بڑے بڑے تغیرات اور ال

انقلامات سيداك اورأس كى ترقى يس ميني بين را داوريداب بهي ان ان کی معاشرت اور تندن کے ہریلوا ورسردوش میں نظرات ا اس کی حکومت ان ان کے دل پرا ب می دسی سے مسی پہلے تھی او ر ا اند ومبی الیبی ہی رہے گی۔ تعیب اور سخت سعیب ہے کہ اہل سائس نے اس کی طرف سے نہ صرف بے توجی کی بلکہ تھارت کا المار کیا۔ بهائ اس محدكه وه إس فهتم با مثان او رمحييب وغريب نظام برحس كى قت ابتدات اب ك بما برهاي آربى ب اورس كى عكولت ہے اوج داکا رکے می ان نہیں سے سکتا غورکرتے اور دوسرے يبلو سے نظارُ التے انبول نے سائٹس کے بھڑے میں اس سے مُوند مور لیا . صرف ایک پهلو دیکه کرسجه لیاکه د وسری طرن میحه نهین جالا اگریذیب کے پہلوے انسانی ترقی پرنظر ڈالی جا سے تومنظر نیادہ وسيع اوركائل بوجاتا وليكن بسدال سأتنس كي وتاه نظري بحك أنبو في إنها في ترقى اورتهذيب وتدن كالمحصار مض سائنس ير ركصا میات کی ہرحرکت اور رکٹس کے کیچھ نے کیچھ منی ضرور ہیں جب کوئی ينرونيا مي اتفاق سنهي آتي- توكيا زميجني انسان كي ما ریخ ومعا شرب میں اس قدر وخل وتعرف اور توت ہے مہل اور ينويس وكبا انهي ان في ترقى وتهذب وتمدن ير كيد مي وظل بين يياك براابم سلوجين يرال سائنس اور فلاسفه كوغور كرناجا بني تعا گرافسوس مے دان کی ننگ نظری اور بہٹنے انہیں کھی ہی اون

سوج نے کیا۔ سائن کی نظر بمیشہ نہب کی طرف پھری رہی اورا بقد آ جواس نے نہ ب کی منا نفت میں کمر یا ندائی تواب یک وہی مخالفت چلی آئی ہے ۔ لیکن کھی اس نے پیٹور نہ کیا کہ آخر نخالفت کیوں ہے بلک سجا کے تحقیق کے جواس کا شیوہ ہے اس نے اس جلتی آگ میں اور شل ڈالا۔

م دنیا کی تاریخ پرنظرو لئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہا شیان ابتدہ '' برا برتراتی کرتا جلآمنا ہے اور ایک زیزے ووسرے زینہ میڈرنتا علاجا السب را ورجب مم اس ترقی پر بینینیت مجوی نظرهٔ ات مین تويدا يك ايسي عبيب وغريب اورعظيم الشان حقيقت نطراتي -کر خووانسانی خیال می اس کے سامنے جیک کے رہ جا آہے ۔سب ے اول است جیوا است اور دحشی ما نوروں سے سابقہ پڑا۔ اور ان پرغالب آگره ه آگے پڑھا ا وررفتہ رفتہ برا برترقی کرتا رہا۔ کمر اس رستدیں اے بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں حبیبی پڑیں ایگری بڑی ناکامیوں کا سامنا ہوا۔ اوراب مک ترتی کے میدان میں اُسے وہی مقتمان مے کرنے رائے میں اوراسے اپنے بنی بورع کے ساتھ ہرو فعدا ورسر مخلعہ وہی لڑائی لڑئی ٹی ہے جو وہ ایت کے لڑتا آیا ہے یبی لاا نی منفا بذمنا قشه او رجد وجهد ترفقی اور نهیذیب و تدن کی ج<del>ات ب</del> مرشح من معات عاورتمام امورا ورفيالات مين بن كاحيات ے تعلق بے یہی جد وجہدیا فی جا افی ہے۔ تمام افعال وحر کا ت میں تکام

ادادوں اور میتوں میں ما ندر دنی اور بیرونی زندگی میں ہماری زندگی کے اعلیٰ اور نازک موقعوں میں ہماری طاقت اور و استمندی اسی کریں اور ناکا می ہے کہ ہماری ساری طاقت اور و استمندی اسی میں صرف ہوتی ہے۔

میں صرف ہوتی ہے۔
میں صرف ہوتی ہے اس کا ارتقاد دو میرے جوانا میں کو کسی دوسرے حیوان میں جبیں ہوکسی دوسرے حیوان میں جبیں اس کا ارتقا ہے میں جبیں ہوکسی دوسرے حیوان میں جبیران کی میں اس کا بڑا صحبہ ہمیں میں میں اس کا بڑا صحبہ ہمیں میں اس کا بڑا صحبہ ہمیں میں میں اس کا بڑا صحبہ ہمیں میں اس کا بڑا صحبہ ہمیں میں اس کا فرانی فائد و مقت بری میں میں ہوتا ہو وہ وقت بری میں ہماری اس کا ذرائی فائد و میں سے مقدم ہے دوسرے موجود وہ وقت بری میں ہم ناچاہی ہم ناچاہی میں ہم ناچاہی ہم ناچاہیں ہم ناچاہی ہم ناچاہ

سب سے ضروری اور سب سے مقدم ہے و وسرے موجو و و ومت بری بنیر ہے۔ ہا راسا را فائد اسی سے واست ہا اور اسی میں ہونا جا تا و وسری معموصیت اشان میں رئیت کی سے مینی وہ قالمیت میں کا اثر سے وہ اسپنے بی فوع سے ان حاکم جا متوں میں رہ کر کا مرک ا ہے۔ یہ دو خصوصیتیں ایک و و سرسے کی مخالف میں اور اسی میں ان کی محمد

صوصیت ایک دو سرے ی صدر برب برا برا برا برا برا برا کا کام تفرقہ الفعال - اور فعا ہے - تدن کا ترقی کے فائدہ کو اپنے فوائد بر مقدم سرمان کی کے فائدہ کو اپنے فوائد بر مقدم سرمانا پنے ایم اور خصوصااان سو سرمانا پنے ایم اور خصوصااان سو کے ایم جا ہے ایم این کا ایم دیم این کا اور مقال اور انتقال انتق

الاست اوربهم برايت مرسب سي حال بوقى ب اوراس في انسان ممدن وترقی شرب برمنی ب دارنقا رکامقصد جدو صدا ورومانی ے عاصل ہوتاہے اور بیرر صرف ندمی میں پایا جاتا ہے جس کی ہات بقل سے بالا ہے۔ مقل اس کی مفاقف ہے اور اس سے ضرور ہے کہ عقل مذمب كن تايج د مكرجد وجهد كرست - ورنداگر و و فالب إ جايجي توشيرا ژه نظارتمدن تجرحات گارار تقائب عالم میں افرا وسوسائٹی مے گئے قربانی کراویئے جاتے ہیں حقل افراد کو اپنے فوا مُرکھ کئے سعی كر تاسكما في ہے اوران في ترقي كى راه ميں حاكل بردتی ہے۔ مذہب يمين وْا نَى ا وَشِخْصِي قر إ نِي ا ورايتًا رسكها مّا ہے ۔ اندصرف ان وحمو ں كي خطر جو بارے آس یا س زندہ موجود میں ملکہ اُن بوگ ریا کے بیے بی جاندہ ز ما مذیس ایس گے اور ایمی وجو ویس نہیں ائے کے حالا کر بیا مرفاتی ا فوا مُرك خلاف ب معرض الناني تمدن مي د ومخالف رجمانات كي نشوونها ہوقی ہے۔ایک وہ حس میں افراد کوسوسائٹی کے تا بع ہونا یرات سے اور و وسرار مجان علی ہے جسے اس اتباع میں جس ہیں اس كالطلق فائده نهبي لمكرزياده ترايس لوگول كا فائده ب جوالمبي وجرا

یں بنیں آئے اللہ اور عذر ہے۔ مکین ترقی وہی قوم کرسکتی ہے جس یں و مرار جان ہیلے رمجان کے تا ہے ہے گراس البان کے لئے عِمْل إِسائن كَيْ كُمْ بِ مِن كُو فِي مَنْوَى مِنْ لِيَارِ الْرَبِي النَّا وَالْرَبِي وَلَهُ فِي مِن غوركرين كه ومكس قدرتا يا تمارا وركس تدريه بنيا ويا أوعقل مرف

ایک فرض برزیاده زور وتی ہے میں کے سامنے باقی تنام خیالات ہے ہیں راس کی ہلایت ہی ہے کہ جہال تک حکمن ہو عمر کے ان جیند محول کو کا میں لا یاجا کے اور حتی الموس ان سے فائدہ اٹھا یا <del>کا</del> النان تكليف سے بعير راحت ماسل كرس اور بهر جيندوم جرمين متعاریے بی آرام سے بہر برموالیں ماوراسی خیال سے انسان وولت کما آب اور شہرت اور قوت مامل کرتا ہے اور طرح طرح کے ا سے کا مرکز اسے حین سے میش وراحت اورطف نصیب ہو۔ اگر ا یہ رجان لیے روک ٹوک ترقی کرتا رہے توانیا تی ترقی رُک جائے اس لے اے ایک ووسرے رجوان کے الع سونا پڑتا ہے جس کا ذکر بھرا*ین کر بھیے* ہیں۔ و نیا ئیں جہا ل کہیں مهل ترقی موئی و پال خل<sup>اقی</sup> اور ڈیلی رجمان فالب رہا ا ورعفل اُس کے تابع رہی عِقل ہے شک باری رمبروربها ب سین اس کا احاط معدوواوراس کی نظر تنگ ہے۔اوراس سے فرورت ہے ایک اسی بدایث کی جواس سے آگے ہمیں نے جائے اور یہ کمی مذہب سے پوری ہوتی ہے۔ اکثر کہا جا ہے کہ جو نوگ مذہبی اور اخلاقی نظام کے بالکل قائل تہیں وہ یا وجود ام کے نبک نیت اور مخیرا ورنبک طین ہوتے ہیں لیکن یہ امرائے إ نه ان يرمنحصر بني ب- ان أني تدن إ ان في ترقي حيد أنتكما الك وورسل كاكام نسيب قراف اور نسال كاجدود يع بعد مامت ورست بونی ہے۔ جاشفس کسی امسول افلاق و زمیب کامال نهیں ہے وہ بھی اسی سلسلہ تمدن کی پیدا واد ہے۔ اس کی نشست وبر فا استجیت واز خیال یو من کل حرکات وا فعال اسی سانچے میں ڈھلے ہیں ا اور اسی سوسائٹی سے از ٹا تعلیما صحبتہ لیے وہ ہزار زبان سے انکار کیا کرے گر جورتوس ورجان طبیعت اس بن بیدا ہو گھیا ہے وہ اسے زائل نہیں کرسکتا رمینی وہ اپنے آپ سے با ہز ہیں نکل سکتا۔ وہ مجبورہے وا ویر بات بات میں اسی نظام اخلاق و ندیب کا تا ہے جس وہ انکار کوتا اورجیس کی و تضعیک کرتا ہے۔

انسان كى بليست اسى واقع مونى بيمكروه ايك طالت يرقانيني

مبنظ ایک دینر کے حاصل ہونے پر ووسری اور دوسری سے تیسری کی ط ىكتا كى جىك بوك لكى توكمانى كى تلاش مونى دفية رفية جيك دونى يت موطف كلى توبوك فوابك طرف رمكى كمانے كا مدار واكفتري أسيا -اور كيرابدن كى حافت اور راحت كے لئے تعا أسے اس نے وہ زماش اورار کہشں بنالیا۔ و حقیر حمونیر اجر سر حیانے سے بنایا تھا آیا کہ شا ندارمل بن گیا ہے جس من تما مرسامان آر ائش جس مع بر اسی طرح اس في دولت مكومت قوت ماصل كرف كى كوشش كا ورجو ل چوں اس کے ول کا معاصل سوتاگیا اس کی سوس اور پڑستی گئی اور اس كے خیال كى جولانی میں اور وسعت ہوتی گئی۔ اور سریشنے میں نئ نسی تركيس ادر الماتني بيدا موتى كسيرا وروه ان مين ايساعومواكه بالآخريبي اس كے زوال كا يعف موئيں - إصل يب بے كدانساني ترقى إلمن ب شروع ہوتی ہے اور انسانی تعزل ہی باطن سی کی طرف ہوتا ہے جو لوگه جبانی آرام اور اوی راحتول بی متلارستے ہیں وہ اسی کو صل بری ليجتة من - ومهيشا ورجُه المفل من رجته مين ا و ركمبي درجُه اعلي كونهين منتجة جريميشه ياطن كى ترقى سے عال مو البعد بيجبم عارضى اور فانى ب اور اس کے ساتھ اس کی ساری خواشی اور دہتیں اس کی ساری حکومت اور قى شاچى فئامونى والى بىت مىم كى مجور نى كى دى وه ميشه رسته كي حب شهر اين نغنانيت اورخوونومني كو د پاكه انتها كو مزجيع

نہیں دی جس نےاس مرابیت کے نورسے جو ندمب کے ذریعہ سے ہوتی ہے اپنے آپ کومنور ہیں کیا اور اپنے باطن اور روح کیاضا ی طرف توحیقهیس کی تواس کی روح عالمرار واح میں بھی او لیے جات ﷺ میں رہے گی ۔ وارون کا اصول ارتقاصرف کیسے اور اس کے علائق کے بھی ہے جب جبر کا خاتمہ ہو گیآ۔ اُس کے امول النے والوں کوا ور ذرایج د وسرى طرف في ترج كرنى ما سنة جراصل ترتى سے اور مس كا سلسلہ ابدالآ ادك ربين والاب رجيم كے حيوان كے بعدر وحص حالت میں بہال نقی اُسی حالت میں عالم ارواح میں سنجتی ہے۔اگروہ بها ب ا و نے حالت میں تعی تو و و و با ں ا و نے حالت میں ر ، کر بحر قی كرے گى اور يہا ل كى مبياتى خوا ہشات غالبًا اس كى كليف كا أيث ہوں گی۔اگر اس نے پہا*ں ترقی کی ہے تو تر*قی اِ فیۃ عالت میں ہی<del>ک</del>ی اورد بال سے ترقی کرکے اسینے سے اعلیٰ و وسرے عالم ارواح میں جائے گیا در اسی طرح تر تی کر گرکے اس سے میں اعلیٰ عوالم مل سنے گی

ا وربیسلسلہ سمیشہ سمیشہ جاری ہے گا کہو بخی مس طرح سیارلوں سے تطام لا تعدا ولا تحصل بي اسى طرح ننااات دوح عى بيد و بهيار مي - ليه مل اور صحيح اصول ارتفاجس كاسلسلة نا تمنا مي بساور لاز وال ہے۔ اس لئے انسان کا نوض ہے کہ وہ او لئے خیالات کو جمورُ کر ورجُد اسفل سے اعلیٰ کی طرف تر تی کوسے رس کی مراست میں

نرب را اے۔

وَمَن ما مُنْس انساك كالل تعلق كالمنات سے اس طور برطا سر نہیں کر سکتا جساکہ بزہب کرتا ہے ، کیو محد سائنس کا دائرہ محدوو ہے۔ اس کی رسائی صرف اوی اشیار تک ہے۔ اس کی رسائی صرف اوی اشیار تک ہے۔ اسکن فرہب کی حکو بہت وسیع ہے۔ اور وہ ما دی اور غیرا دی وو نوں ملکنوں پر طاوی ہے اور ہوں کے اصول دور ہ ورتک سنجتے ہیں جہاں سائنس کے پر عطیتے ہیں۔ ندمی مصرف اس فرائض کراواکر اسے جومشعل انسان کے نفس ہے ہیں یاج دوسرو ک سے متعلق ہیں۔ ملکہ وہ اُن قراب كالجي خيال ركمتاب جوات وگول مصنعلق من جو المبي وحوومين ال م مے مذصرت میں فکرومس عالم سے تعجی متعلق ہے جہال ہیں اس ونیا ہے کوج کرنے کے بعد جا تاہے ۔ سائنس انسان کی روح اور روحاتی عالمها ورعقیل کا ایکار کرے کیونکہ دوکو تہ نظرہے۔ سیکن اس کے اعلاہے کی شنے کی مستی زائل نہیں ہوسکتی ۔ ال سائس این یمورسے برا برعلم پر اس قدر تا زاں اورمغرور میں کہ جو بات ان کے علمیں نہیں اس کے و محمث الحاركر معصے ہیں۔ اورجند قالون قدرات جو انہیں معلوم ہوئے میں ان پر اس قدر بحروسہ ہے کہ ج ذیان کے خلاف تنا آنے فرا کہ میٹ میں کریٹ مکن ہے کی خلاف قا ون قدرت ہے ۔ گولید کا سات کے تمام قوانین قدرت برمادی

ہیں جو ذرا ہوسٹ یا زہیں۔ انہوں نے ایک دوسری ترکیب کالی ا ان کا جواب میں ہوتا ہے کہ ہم نہیں جائے یا ہمیں اس کا علم نہیں لیکن میرجواب خود اَن 'نسائنی فاک '' ہے ۔ سائنس حیستجو ملاش اور تحتیق سکھا تا ہے بتعیق سے اعراض کرنا میائل کی ذات کے فلاٹ ہے نكين الل سائنس كى يى بميشه كى عادت رى سے جوا سوران كى تحقیق اوران کی حدو و سے ایر ہیں ان کے تو منکر ہی ہیں گین سائنیفک تحقیقات کوجی انعول نے ہمینیہ اسی نظرسے دیجما ہے۔ مُ اكمرُ وريرت ايني كتاب مين الل مرابب ير توجا بجا طعن و تشینے کی ہے کہ انہوں نے سائن کی مفالقت کی تیکن انہیں یہ می ضرہ رمعلوم ہوگا کہ خودال سائنس نے نمام سائنیفک تحقیقات کی ابتا ابتدامیں کس قدر نالفت کی ہے۔ اور جبال کمیں اور جہال کہ میں مس میں کو فی نئی وریا فت یا تنفیقات ہوئی تؤسب ہے اول اس کی تا میں ال سائن استین کے مطاکر اے کو پرٹیکس کی آبواور ا رہے مے امر سے کون واقف ہیں۔ النول نے سائنس سے ایسے ایسے ایخشا نات کئے ہیں جو ا میاست یا و گار رمیں گئے ۔ میکن ان کی منافنت سب عاول نبایت شده مرکه سائقران کے بمعصل مل ما من نے کی حب بخت والی نے رائل موسائی کے سالنے باقت كى بحث كى توتمام الل سائنس نے اسے بے وقعت بنا إا وروسال و فلاسوف كل رُننز الخش العاس مفسون كوورة كرف سے الكاركميا

حالانکه و بی چیز انجل کس قدرمعندا ور کار آید تا بت بونی اور اس کا استمال عام موگما ہے۔ جب مگ نے روشنی کے نظریہ انتعاشد کے عجب وغیب نثوت میش کیے توسائنس وا نول نے اس کی حویب ر انسی اُ ڈا فی بر سمقری ویوی نے جب برخیال طاہر *کیا کہ لند*لی م لیس کی روشنی بوسکتی ہے تو اہل سائٹس نے اس کامضحکہ اٹرا السفیو نے جب ہر ہویز کی کہ بور بول اور انجیٹر کے رملوے روڈ برائن <sup>ال</sup>ی ملائی جائے تو اس وقت کے بڑے بڑے ال سائنس رنے شهادے میں بیان کما کہ یہ امکن ہے کہ اس کی رفعار پاروسل فی بی ہوسکے جب امورا درمشہورمنی ارتے گونے برقی سلسگاف کے متعلق سوٹ کرنی جا بی تو فریج ا کا دیمی آف سائنس نے اس کی خوب من ارا فی اورا سے بحث فرکنے دی - بدیند عام اور معولی نظری مِین می گئی میں ورنہ سائنس کی سرشاخ کے متعل*ی سیار ول مثالیں موج*و میں کوجب سمی نے کو ٹی تنی تحقیقات کی توسب سے اول اہل سائنس نے اس کی خالفت کی ہے۔ سائنس کے شعلق الی سائنس کا بیال ہے تورد مانست کے متعلق وہ حس قدر شد و مدکے سائنہ نحالفت کریں کم ہے۔اسکین وہ امور حن کی وہ مخالفت کرتے ہیں اور حین کے مانے سے وه انكار كرتے بيں اك روزمسكم سوحائيں سمے اور انہيں اي عجا رخو دافسوس کزا پرے گاکبو بھی انہول نے دیدہ وو انستہ انے باتھو أينه عارون وركفارا مل سائنس امل زامرت موتعصب كالزام

ویتے مں پہکن ان کی ضدا ور ان کا تعصیب ان ہے کچھ ان کے ذرا سے علم نے انہیں اند حاکر ویا ہے بحقیق و تبسین جبل بر انبلین نا زہے وہ صرف ایک نہایت تناك ارت کے محدود رکھتے ہیں اس کے آگے دیکھنے سے وہ صاف انکار کرتے ہیں اور محفن تعصیب کی وجہ ہے اپنی منتق کا وا بُرہ وسیے کرنا نہیں ملہتے نیکن وہ وفتت آماے حب انہیں محبوراً اس خول کو تورکر یا سر بھانا پڑے گا۔ غرض اگرہم روح کی ستی اور اس کی توت ہے۔ سے حس کے متعلق یہے انتها وا تعاب اورابهت قرى دلائل موجرومي الكاركروس اور زسب كوش ك اصول كى زياده ترمنياداسى برست انسانى تندن ب خارج رویں توانسان کی زندگی محص ہے سو د و برکا را ور بے برگ وتمرر ہوج<mark>ی</mark> معاگرانسان صرف اسی ما وی د ن*را کو اور اس چندروزه زندگی کو* اینا نتهاسمھ نے توکیااُ کن ان بی تمنا وُل کے بیئے جواس کے ول میں بھیں باررى بي يه دنيا كافي موسكتى بكااناني حيات كالمقصد صرف ا تنابی ہے کہ وہ بہال آکے اور جندر وزیری حلی می طرح کا ط

المل وسه وكيا عدم طبيعات سيح افلاق اورسي اشارى واست سر سکتے میں واگر صرف ا دوسی مل مفیقت سے اور طبیعات و ریاضیات کے فاقات اس کے فرا ٹروامیں قوانسان محن ایک حلتی مرق كل كارك اوركس ك بعدونيا مي كوني قوت باتوا يك محتفيانه قرفته بعصوسب يرفالب اكاك عرائى ملاى وفرائى مالى وف

يكه ده بنائي أيّد في ذليل وحقيراغاض كما لمات اغرسلان ہے۔ لکداس کا تلاق اعبرتطابق اس خانون سے ضروری اور لازمی ہے جوہم سے بالا اور اللی قانون ہے ۔ انسان کے دل سے <sub>ا</sub>س قانون کے خیال کوشا دو۔ اور **فدار حیا ت جاو** ہ ۔ انصاف ومعت اورعذاب وثرا سيك خيالات كال ووتوانسان لیارہ جاتا ہے۔ معرف ایک وحشی جانور بلکہ اس سے بھی برتر -ایس سے ترقی کا او وسب زائل ہوجائے گا۔ اور اویت سے زہرسے سیےاور اکتیرہ انواق مرحیاجائیں گے۔افسوس اُک بیجارہ ل پر جرسوش سنبها لتترسي محنت وسننقت مين بُنت عاشي حقائبين سهتة اور مصیبتیں رواشت کرتے ہیں کس سے ۱۹س کے کرمیند غافل اکسول بی عیش و عشیرت کا سا ۱ ن بهمهینجامتیں۔ افسوںان برحن کی ساری عمداس فكرو تره وميس كمط كمئي كوكمني طرح دولت ملي حو المهل مست سخ وولت لى - اس وقت جبكاً فننس سنة سية اربالا مُن حيلة حميلة كرحيك

کی عیش وعشرت کا سا ای به بینجائیں۔ افسوس ان برجن کی ساری
عواس فکرو ترو و میں کرٹ گئی کو گئی فرح دولت لیے جو اسل سرت ب
دولت فی داس وقت جبکہ افتیں سہتے سے در بلا مُیں حیلتے حمیلتے کر جب
گئی۔ انتخصوں کی روشنی مرسم طرکنگی۔ نہ مہلی سی کست رسی نہ بہلا ساخل
قو نی میں اضحال اور عناصر میں افتلال آگیا۔ استعلوم ہواکھ صف دوت
مرست کا بعث ہمیں یا اس وقت بے مانتے بلاعنت مشقت کے مل
جبکہ جو اتی کا بھوت مر پر سوارتھا۔ اور سجاسے مسرت کے زحمت اور
جبکہ جو اتی کا بھوت مر پر سوارتھا۔ اور سجاسے مسرت کے زحمت اور
اعتدال پر نظر ہی و والت اور دولت سے جبما فی عیش انتہا ہے مسرت کا

بتواب كدمه وصوكا تقافحه واس ان قدر ملائيں اور افتنس بحری ا لىنونسى مفقو د ہو جاتی ہے۔ اصل خوشی اعتدال قناعت ا ورضبط نفس یں ہے۔ مشر ملیکہ انسان کسی مقصد اعلی کے حصول میں شنول ہو۔ اور میں اسی وقت ماصل ہوتا ہے۔ حبکہ باطن کی روشنی کی جملک سے بسرونی طالت يراخريك- بروقى مالات كيدوا في كرمينا وراوي أن كحصول سيجولوك ول كوملكن اور مامسرت بنانا جاستين وغلطي برہیں۔ ول کی خواہشات کی نہوئ انتہا ہے اور نہ اس کی گہرائی مى كونى تصاه ب- بلكه كام دوسرى طرف سے تسروع كرنا جاہئے۔ اپنے وسيمين قوت نفس يرحلوه رضيط حاصل كرناا ورخوا مثنات نغساني لواس کے الیج بنیا نا جا ہے <del>ا</del> اگر قلب کا اثر ما دی حالات وخواہشات پر يرسسا وروه اس كي نطعف ومسرت كا باعث مول - أسى وقت علال وقناعت تصيب موكى اوركام م مهدلت واستغلال سيدام كالارسكا اس سے بھی املی مسرت انسان کواس وقت مگال ہوتی ہے جب وہ یے تفسى اور بيغضى علم سياب وسيات انسانى كى ترس رىخ و المهدان ان سرفرف سے خطرے اور بے المینانی ۔ گرامواہے اورازیا وه تروه جرهمیل اور تفریح ا ورو گیراشنال میں اینے آیے ہو مصروف رکھتا ہے تواس کی وج بہی ہے کہ جہاں تک ہوسکے و ، اپنے . الب كو ببلاسة ركع اور دى كاوشول كى طوت اس كاخيال نهطية.

انباقی فطرت کا ایک سریعی امیول ہے کدانسان خوشی کی تلاش اور صول سے نہیں بلک اپنی مصرونیت سے الا مرز تدکی کا مفالد کرا ہے اپ کس يهدعا مرمصروفيت اولغ ورجدكى ب العلي ورجداس كااس وقت حال ہوتا ہے جبکہ وہ یے غرض اور ہے نعن ہوتا ہے اور و وسرون کومسرت اورخوشی بنجا نے کے دیا ایتے تمیں مملاوتیا ہے۔ ندم ب کی زبان میں است الواب كا كام كيت إين وواك منك وائر وسي تكل كرانساني مدرو اورانلاق کے اعلے طبیقہ میں جا پنجیاہے اور دوسروں کوراحت پہنجانے کے خیال ہیں وہ اپنے آپ کو قربان کر ویتا ہے سیجے ندسب کی تعلیم ہی ہے اورىپى دىيە بىسى كەلىك سىچى نەسى دى كى خوشى زياد ديا ئىرار (ور متعقل ا ورمیاعل وقش ہو بی ہے اور اے اپنے کا مریر زیادہ الیمان بولي ومركز شنة كالشكرا ورحال برقناعت كرا اورا ئيد مى توفع ركهتا ہے بخلاف اس بوالہوكس و ولت كے سندے محے جوكز شنة بر يحِيّاً تا اورهال بِي نه بذب اور بےاطبیان رہتاہے اور آئندہ زیا نہ استارک نظراتا ہے۔

## 11

ہم نے جوگز سفت اوراق میں انسان کی ذہبی اور روحانی توت پرسکت ریا وہ زور دیا ہے تو اس کے یہ معنی ندیجے جائیں کو منتال یا سائنس و فلسے بریکار آگا ہ کرنے والے میں لیک اس سخ برزیادہ

دمها معها إ

اس نے دیا گیا ہے کہ آجیل سائنس کی چکاچ ندے اوگوں کی گاہ اس قدرخيره بولكي ب كدوه دوسيت رُخ ير نظرنيس والتيدورة سائنس وفلسفه کے کارآ مرسوف سے سے ایکار موسکتا ہے ۔ اور مادی رقی سے اس نے انسانی تدن کوجو مدود سی سے دوخاامرے بیکن بر صرور سے کو محض سائنس کی ترقی انسانی ترقی ہیں، ہوسکتی - اور بذ ہے اُس رُتبہ پریہنجاسکتی ہے جواس کا اصل منشاء و منتها ہے ۔ ر اور زمیس میں اخلاف و مخالفت کیوں ہے ہ م بو گا که اس اختلات و مخالفت کی کو دی و حبه بنین مزمب كى بنياء ما فوق العادة يرب اورسائنس كى بنياد مغل پر-اہل مزیب سائنس سے اس کے ورقے ہیں۔ کرمیں کے اصول اور اُس کے انکشافات مزمب کو کمز ورا ورزائل کرد ك - حالا كريدخيال محض إطلب - سائن صدرا سال عرارتن كري چلام کا ہے لیکن وہ ذہب کی بنیاویہ السکا۔ ندہب کی قوت ایمی تك دلسي اى قائم ب ادرقائم رسي كى اس كن كوس شن ير زرب ى بنيا دہے دوسائنل كى دستركس سے ياسب يغيال انوق العادة عقل ابرے اس نے کہ اس کا تعلق ول سے ہے واغ سے ہنیں ۔اور یہ ایک ایما وجدان فلیہ ہے جس میں غیر محدود کے محسوس رنے کی قوت ہے حالا کوعقل بنداتها عدودہ میر محدود لینی خدا

ريجينة وربيجانن والادل بي عقلى استدلال سيدس كى معرفت حاصل بنیں موسکتی . اولہ وبراہمن اسی کے بےسمفید نا بہت موسکتی میں میں بیلے سے بعد وجدان سے اور خداکو انتا ہے۔ جنیں ا خاكسس كے لئے تمام ولاكل بركارس. لېداالى خىرب كوسائنس ورنے کی کوئی و منہ ل اگرزمین گروشس کرتی ہے تو اور آسان بميزما ہے تز ندم ہے کواس ہے کہا تعلق ۽ اگر کونی سازہ دریا فست سوقہ ندمیب پر اس کا کما اٹر ؟ اگرزمن کے اندر سے نے شی انفار تنو کلیں اور ان سے انبان کی قدامت پر دوشنی سراسے تو نرسب مواس سے ورنے کی وصدہ اگرشٹ تقل نے سائنس میں انقلاب سیا ما وربت سے سال عالم كوئ كيا توبيت ميارك - بنرسي اس ہے کیوں خالف ہو؟ اور انظریہ ارتقا آنسان کی ترقی کے اصو مونتاتاب تونتائ نبر كيول اس الكيراك -بب ماسب کی حالت اسی مشحکرا ور تو می سے تو بھرال ن<sup>ام</sup> میوں ال سائنس سے دلیتے اور *حیگڑتے اور ان برار تدا وو کفر*کے فتقی مُگاشّے میں واس کی وجہ صرف ایک معلوم ہوتی ہے اوروہ ہے کہ جو تک مذہب انسان کے ساتھ اس وقت کے ہے جب ہے اسس نے ہوش سبنھالاا ورجبکہ سائنس کا نامر ونشان جی نہ تھا اس منے زرب کو علا وہ روحانیات ومحاشریات کمے وہ کا م می کرنا

يراجوسائنس سے منصوص تما خوض ابتدا رمیں زمیب روحانی اخلاقی

معاشرتئ نساسي اور رائنفك تمام انساني شعبول رعكومت كرماريا ا در مزیرب کا با دی معلم بمی تما فلاسفر بھی نتما او رحاکم بھی تھا لیکن ب واخلاق كوجهور كريا تى امورهمنى تقعا وروه مجبوراً نرمه يين د افل کیائے گئے ستے را نسان ہے جب ترقی کی اور اس کانخبر ہا اور تندن وسيع مواتو سربير شعب الك مواشرون موا دران من نئ نتي بأسياا ورشف من أنحشا فات شروع موس إلى مذارب نيوب به و محما نوبیا مرناگوارگزرا اور وه بیه سمجهه که ان کی به ترقی باری مخالفت مس بيجوامور إبرال وخفظا ف صحت محمضل شف و معلم طب سنبهمال لمنے جوملی تھے ؛ ہ علم سیا ست نے سے ہے گئے دور چونجوم وشموس وافارسيم شفل تقيروه فلكيا حد ك تحسنه بن اكتي الرال المرسب ایک رسته یک امنیں با نول بر مے رسے جرابتدا میں ضمنان علوم کے متعلق نمرہب کی ذل مں آگئی تقییں اور علی نرقی سے اکارکرتے سیے اوراس کی ترقی کو ندسب کی خالعند اور استبعال کا باعث سجیتے رہے للكبن ووخيقت الن اموركونه بيلح فمهب يساتعلق تعا اورنه اسبير اور مذان كى ترقياب درسي كم رية من مائل بوسمتي مي اورية أسطح نقصان سنجاسكتي بم كيوبح سائنس نديب يركسي طرح ندجل كرسكا اورزأب تقفان بنجاسكاب الالخص ينمب نیا د ہے دوسائن کی وسیرسس اور رسائی سے اہرہے۔ اب ري سانس كي مخالفت ندس سيدويا مكل سيااور

ماہٹ دہرمی اور جالت پر منی ہے کیونکی سائنس ندم ہنے سے فاصریے ۔ سائنس ات لال عقلی پرمنی ہے اور ب برول کو اسی سے برکھتا ہے۔ جوجٹریں اس کے اصول براوری نے ہے انکار کر دیٹا ہے ۔ لیکن وہ بہر بعول جاتا ہے کہ صرف عقل ہی ایک خصوصیت انسان کی نہیں ، دوسری و تتی هی میں اوراحاق تن س صرف عقل ہی يروار و مدا رنبيس بيونا ملكه ا ورفؤتيس بحبي كا مرمين آتى بيس رانساك لی اخلاتی روحانی قوتمیں تمجہ کمراہم نہیں ایس ۔ کشلامت کی دریا فت مے بئے ذوق ایا ہی ضروری اے اصبی عل - اضا ق حق مرعقل الام ويتى سي دبال كسلسله على ومعلول كالعلق والسے کیواور تھی ہے تو و ہاں روحا فی عل ب معوبي ما تون ي تقبق مين مفل عالات ع موخا" اسے حد و عاولات واغراص سے بھٹا۔ ماتی ہے توان معالمات میں اس ن کیا بین جاسکتی ہے حن کا زیا دہ تر تعلق تیزوہ انی پر سے چ محد زمیب کی مناد فوق العادة برب جفل سے الاسے اس م بنه من مینی سکتا اوراینی نا دانی اورنا فهی سے اس رحلیکرتاا وراس کے اپنے سے انکارکرتاہے۔ ایک بات اے اور باغة مك كمي سے حب س كى سمه ميں يد التين بدين آئيں تووه صاف كِيما تُعْمَدًا ہے كرية ظلاف قانون فطرت مِن يركو يا تمام توانين فطرت

اسس کے ویکھے بعالے ہیں۔ اور و والن سب پر ما وی ہو چکا ہے اول واس کره کیس بریم آبادی بساط ی کیاہے ووسرے جوف فأنون فطرت بمين معلوم بي ما تكل محدود مي ادروه صرف مادي طالت مسامنعلن من عفل حود مدود سب اور سائنس حسر الماين اس بہت اور می محدود ہے۔ اُسے غیرمددو کا علم المعرث السی ہوسکتی ہے۔ وہ مادی طالت سے آگے تہیں بڑہ سکتا ہے اگرم اس کے متعلق بحى ال كاعلم سبت محدووب - اليسس محدودعلم اوريك طرفه علم يراس كي بهد وعوف يهيجان أور مغيراس كوج من قدم ركم يحرجواه ه سط بالاسب اور بغیراس محقق ومعرفت سے جواس دائر میل داخل ے بیترہیں ہوسکتی اس کا انکار نا فابل ساعت ہے۔ابی صورت میں سائس کا مرکب کے منکریا مخالف ہونا سار سرٹا وانی ونافھی سے الل سائنس كويزيا ده عالى ظرفى زياده وسيع النظرى زياده حرصله و تمل اور زیا دہ تعنیق و مست کے مارینا جلہئے۔ اپنی آنکھوں ہے۔ ینی انده کریبه کهدینا که آفتاب کا دعو می بنین ا ورجب دوسیر اس کے ہونے کی شہادی دیں لوّا نمیں جٹلانا سائنس اورفلسفہ كامول ك فلانسب- كرا وجد وكثرت وا تعات و دلائل وه ا الكاربر مصرين اوراس سے معلوم ہوائے كم ان كانتصب اور ان کی سٹ وہری نرمی نتصب اور ضدے کمیں بڑسی ہوتی ہے۔ ص طرح علماً منع طبیعات ومریدات ار مقا کواس بات می

مندورت من كدوه عاور ويكدكريا وكن يويلانس اور اين عدوو منامح ندر شرميس- اسي طرح ابل مرسي كو مجي عارست كروه احتياط ا كاملين اورايني مدس تحاوز نكري راكس مدس بهال زمس الورك ما العاسة ماوراك مد ب جمال سائنس كوعمر ما العاسية بهال بنخ كرمانس اور تدمب ندصرف اینے برائے قص قفيك ا ورعدا وتول كو بعلا وين - ملكه و ورو تم سوست بعالبول ي طرح سن جائي . عالمطبعيات كو اليي ببت كيمكر؟ يا قي ب فيل اس کے کہ وہ کا نبات کاسٹا کوحل کرے۔ اور اسی طرح ال شاہب بومی ان کانٹ اواک ہے لیتی انسان کی ترقی اور بہبود می لمكن ايك كامتعد اوى اورطا برى ترقى بدا وردوسرك كاعتسو یاطنی اور روحاتی نرقی-ایک اترلال علی اوراستندا کرسته اتی منزل مقعبوه كوينجتاب اوردومراجزيات اوتخيل كى را وسي يكن ی کوئ بنیں کہ وہ دوسرے کوخارج کروے۔ کائنا ت کی انتہائی مداقت کامعلوم کر ناکوئی بری یات تہیں اور چوکوئی اس میں کوشش لرما ورمه وبتاب سبت اهاكرناب الرغاكاخال ارك دل و د ماغ میں حاکریں ہے فزینجراہے کال نہیں سکتی۔ رُوح اسے فروريس ياسے كى - ا ورج تخص اس كوشش ميں ہے كداس خيال كو عل دے اور خداکو کا ننات سے فارج کرو سے وہ بڑا ظلم کرتا ہے۔

جِعُكُوْ مِنْ ازْعِ اورجدوجهد مع دُرنا بنيس جلب مع مع نختلاف کے بعد مین فائم رمنی ہے۔ اہل غامب کا مندف اس میں ہے که وه سائن سے در لئے ہیں ۔ حالام کہ وہ ڈرنے کی چیز نہیں کارس سے مدولینا ا دراسے معاون بنا کے رکھنا جا ہے اگر اس کے کہیں دِّتُمَنْ بِنِ ثُوّا لَ سِيمِ مِنّا لِمُ كُونَا عِلْ سِينَ مِيما كُنْ سِينَسُكُ مِنْ بِهِيم محیونکومکن ہے کئیکست سے فتح ہوجا کے گریما گئے سے کمنا می محا ا حمَّال ہے۔ گمنامی سے موت کا ڈریسے۔ اور یا درکھنا جا ہیں کہ کہ اگر فرسب می بهمزیا و ه ترقی ا درروشن خیالی کووشل وس تیجه الورات توہانت یا طلہ اور اتما میزیر ضروری کتّا فتو*ل سے یاک کردیں گے* تو اس کی فتح ہی فتح ہے۔ السی طرح سائنس کا ضعف اس میں ہنے کہ ایقے مدود على ترتحبه كر كے بے سوچے سیجے اور افتیر تخفیق كے اصول رسات عدرت إوراني محفيالات سے الكاركرا بع - مالاكد أكرد والنان كاس ببلوير مى نظروا في حي سے نديب بحث كرنا ہے قواس لی نظراور وسیع ہوگی اور وہ زیادہ مضد تناست ہوگا۔ لیکن اگر و ہ اني انتحبس مندكريس كا اوراسينه دل و د ماغ مين و وثني نهير تهجيني دے گا تو بلاشیداس کی تسست میں بارسے۔ یہ وقت ہے اس کی سمت أزما في كالمنتق وتحسس اس كراصل احول من - أستع جايث لہ وہ انہیں اپنے محدو د وائر ہے سے اور آگے بڑھائے او بر قدرت میں کا تماشہ دیکھے۔ آسے اب صدا فنت کے یا بنے کے لیے

تيار بونا چا ہے۔ اور زيا و اماعي ظرفي اور روشن خيالي سے كامر ليتا ما ہے اور ضدا ورنف انبست سے دست بروار سوٹا جا سئے۔ بقبل بروفيه فريث و ما تفور استيوارث جواس زمار ميمانس مے بیت بڑے عالم ہیں۔اس کا کنان میں ایک قالون توال باعظم انقطاع موجو دب - اگراس سے قطع تفرک حاسم تو تمام عالم در مرتم موجائے گا۔ اور پیستی محض برکار اورمہل ہوجائے گی۔ لیہ ما وی عا مرف ما دوہی سے نہیں بنا۔ ملکہ اس میں ایک اور شعے بھی سیے جس پر اس كا وارو مدار ہے۔ اور وہ قوت ہے۔ نيكن ہارہ سے فئے ميہم وت اسی وفت کارا م<sub>دی</sub>سے حیکہ بہ تبدیل سینٹ کرتی ہے لیکن عجر<sup>ہ</sup> سے یہ نابت ہے کہ توت کی تب بلی اُ سے کمزور کروٹتی ہے۔ بدینیک عمن ہے کہ قوت کو سر حرارت میں تبدیل کرنس ا وراس سے کا میں مكبن المسي تبديلي قوت حرارت كوكمز وركردهجي اوروفية رفينة اسكافاتم وحيائر كايمورج ماز نظا كانت طرت على كاوروه قوت بيراري ياكا كادار وماء المحارث سافد كياتى ب جمورج سے کلی ہے جبکہ سورج ہارے کے قرت میا کرائیا ہے توخود و ومسرو ہوتا جا گاہے۔ اور آخر کار اس طرح علا ہے سیط میں حمارت بی لنے بی استاس میں سے وہ حیات تا کم رکھنے والی قوت زائل ہوجائے گی۔ عبراس وقت اس بیں موجو دیلے۔ علااوہ ج سے سرد ہونے کے بس یا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ انبیری رکڑ کی وجہ سے ہاری زمین اورہارے نظام کے دوسے کٹے ہے یا کنفاف سورج کے

قربب موخ يطع على عمر السي عالت مبن نضا وم سيم ارت يدا بو كى دا ورمادفى فوريرسورج كى تحيى موتى توسط عيريال موليات كى داور اخرا كى روزىد سلسله مى خنم موليات كا داورود بعُم محما كے روجائے كا بهان كى كرارست بنيارے بعداس كے پھرکسی بٹروسی کرسے سے مٹ بھیڑ ہو۔ اور اس کی جا ل بی جا ل آ اس عظامر م كر صرارت كابرازالدا بكسر وزبار سع نظام كافا نند مرد ہے گا۔ تو پھر کھیا اس سے وہ قالان عالم چے قا**بون توال یا عدم** ظاع سے تعبر کما گیاہے جمیں اوٹ مالے گا جانسی طالت بر اقتار جورا برجاري دبناچاسي کهال را ولسكين اگرصرف يه عالم الا براي ب کیجه ہوتا تو بیٹاک یہی صورت واقع ہوتی۔لیکن اے سائٹل نے البيئ ممرورے إلى تقول سے مول مول مول سے اور اپنى آئى تھيں ما اُر موار ا اک ایسے عالم کو بھی محسوس کیا ہے جو نظروں سے اوجیل ہے اور اس بات كوتساركيا اے كوان قوائين كى كيل كے لئے جواس نے وربا ا ایک غیرم ای روحانی ونیا کا موتا ضروری سند اسی قانون توال سے پیتنسینت میں معلوم ہوتی ہے کہ بیغیرمرئی عالم سے سبل ہوگا كيونك مرئى عالم كى كوئى ابتدالوني چاستے۔اب يہاں ادمب اور الهامها ورسائمن کی سرگوشیا ل مشروع موتی ہیں۔ ندہسپ کہتا ہے کہ عالم ایک وقت می طلی کیا گیا تفار سائنس کہتا ہے کے حس طرح یہ عالم اس وقنطب ميشه سي بهدايسانبس موسكنا - خرب كتاب د ونيا اور اس کی کائنات سب بل کے قاک موجائے گی۔ سائنس ان قواین میں اس کی کائنات سب بل کے قاک موجائے گی۔ سائنس ان قواین میں میں ویسے گی دوجائی دنیا بھی ہے حیل کا موجود و اللا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ ایک روحانی دنیا بھی ہے حیل کا ایر برات کی انٹر بڑتا ہے۔ اور ہماری حالت پر اس کا انٹر بڑتا ہے۔ سائنس بھی اپ وبی زبان سے کہنے دگا ہے گداگرا بسانہ موتویدانسانی مائنس بھی اپ وبی زبان سے کہنے دگا ہے گداگرا بسانہ موتویدانسانی قان ن ما مرٹ ہوجائس کے۔ اور اپنے ماتعوں آپ اپنی فیرینائس کے۔

رائنس می اب و بی زبان سے کہنے رگا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتو یہ انسانی قانون ملیامیٹ ہوجائیں گے۔ اور اپنے اقعوں آپ اپنی فیر شاکیں گے مہر بی قانون توال یا عدم انقطاع کاسفتفنی پیہ ہے کہ اگریہ موجو و ہ کائن نہ بریا دو تباہ ہوگی تو اس غرض سے کہ دو دو مہری چگہ ایس مل سلسل قرانیں کے محت میں اپنی ستی طال کرے اور نیٹے قانوں نشوو سلسل قرانیں کے محت میں اپنی ستی طال کرے اور نیٹے قانوں نشوو

سلسار قرائیں کے عت میں اپنی ستی کال کرے اور سے قانوں ستوہ نا میں بیو نے سید اور بہی اصول افرا دیر می صادق اس اسے اور اس باکسی زہبی خیال کے روح کے غیر فاقی سونے کا ثبوت متناہے کیؤ کہ برفل ہر ہے کہ اگر براصول صبیح ہے توسرت انسانی ترقی کی حال اور اپنی نمیں سوکتی اور بہی آخرت یا عقیلے ہے۔

نہیں ہوسکتی اور میں آخرت یا سیسے ہے۔
یہاں سائن وہ ندمب کا و وعنا د و مخالفت جس کا اس قدر
شور و ملفظ مجا ہوا ہے اور جس پر و اکثر و ریپے نے فصاحت کے و ریا
ہما و بیٹے ہیں۔ کا فور ہوجا تی ہے۔ سائنس اب بھ ایک گفنید ہے
میر حب کر نگار ا تھا۔ اب اُ و معر کی تقواری سی جھلک ہنچنی شروع ہوئی
میر حب کر نگار ا تھا۔ اب اُ و معر کی تقواری سی جھلک ہنچنی شروع ہوئی
ہمیں سے۔ و ہ کھیس مل اس سے د کھید رہا ہے کہ یہ نئی سے کیا ہے وہ
ز ما یہ قریب ہے کہ اس تی لیصار سے روست اور اس کی بھیر سمور

يحاورطرفين ني إساس الرسالند ا دراتین سداکروی ب سائن سے جن برالی سائنس کو بڑا فرزے۔ اہل خامرے گھ الگے کہ سائن جار جانی وشمن ہے۔ کیو بحد وجہ یہ ہے کہ سائنس کے سرعدید انحشاف کا پر مالمحراتميني اوران مديدا كمثافات ے اس مایت میں تنزول پدام کیابس پر پہلے سے ایمان لائے چونکه اسے فطعی ا وربعتنی سجھ حیکے تھے۔ بہندا نمرہب ا ور الهام کوہمی امي بر دُمعال ميا غمّا اورحب السينطبس كلي توننور وغل ميا انتارع ليا -ا در مخالفت کې ک نځې بنا د قائم موگئي اور په سيمېريواکه په نړب - حالاً كم السب نرب سي تجه مي تعلق بنه غفا . کی بڑی کروری یہ ہے کہ وہ اپنے احتماد اور الهام ای ہے ہیں۔ اور جہاں ان کی راے پر بھی حلہ ہوا تو و میرسیمنے ہیں کہ پر ندمہب پر حلہہے۔ لیکن صرف اہل فراہب ہی غلطی پر ہنیں ہی کیوا ہ بمی الی علقی میں چنے ہوئے میں الی سائن الی خااہے اجتاب

سے وہ سے اس کوالها مرر مانی کو غلط تا بہت سرى طف نهلي وسكها و اوروسائنس كے قباسات كو محتة من اور مغال كرنياس كه ندسب سأنس ك ا منے بنیں تفہر سکتا ۔ اورا ن میں ہوشہ مخالفت رہے گی۔ اگر ج وض إلى سائن منهين خدانه اعطاء ماغ على كلب يستحيت عاف ورائنس میں کوئی مخالفت بنیں اور و و اس باوی عام ا ورعالم کے بیمی قائل ہونے جاتے ہیں جس کا ذکر میں ب وساتمکس ورحقیقت سائنس کی پرزورحایت ہے۔ ل ڈاکٹرنے ایک ٹری علطی کو ان ہے۔ وہ بیاکہ جسے وہ رحقيقت نرسب بنيس ملكه روتمن آزم محاور ب بینین ہیں۔ ملکہ میں بہاں کہ کہتا ہوں کہ عام زمین توکیا خدد میں کے ندم سب بیدی ان حلوں کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔اس کے رجب پینیا دہی غلط ہے تو وہ شرا ندارعارت جوانہوں نے اس مناد يرقائم كى تتزان موكر ده ام سے گرياتى --

سائنس و ندمب کا یہ اختلاف اوران کی اہمی برطنی و برگی فی
ابھی مرت کک رہے گی۔ اورا سے مہناچاہئے۔ سکین ساتھ ہی ا رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہئے - کیونگراس کی بنیا و غلط فہمی اورمث وہم برسے اہل مذا مب کے سائنس کی صدا قت برادران سائنس کو مرمب کی صدا براکان لا ناچاہئے ۔ اورا میک روز آنے واللہ کریہ ایک دومر سے
کے خون کے میاسے اپنی ناوا فی برجیا میں گے اورا نبی حرکا نہ سے تر ماکم مصافی کے میاسے اپنی ناوا فی برجیا میں گے اور اپنی حرکا نہ سے تر ماکم مصافی کے میاسے اور مذم کے ۔ بھر سائنس کو ندمی سے اور مذم کے
مائنس سے بھر صفاور نہ ہوگا۔ اور یہ قوام بھا تی ایک جان دو فالسب

## 100

سکن ایر مشکل اور ہے۔ سائنس کے اصول میں تو کیا فروع میں ہی بہت ختلاف ہے سوائ اُن امور کے جو قیاسی ہیں۔ کیونکے وہ شاہد خریے اور استقرا برمنی ہیں۔ حالانکہ مذاہب کا بیرحال ہے کہ سوایک نے دمیر معاین سے کی مسجد الگ بنا رکھی ہے۔ ان بیدا ورمشیار اختلافات میں بیشکل آبری کہ سچا کسے سمجھاجا سے ۔ اورص واقت کا پنتہ کہا ل سلے ۔ بر وفید مسکیس مولرنے ایک مگہ دینا کی زبانوں کے متعلق بڑی

پر وفیسمیکس مولرنے ایک جگه دنیا کی زبانوں کے ستات بڑی اچی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان ہمیشہ بدلنی رہتی ہے لیکن

تا برانیان کی تاریخ میں کوئی زیان اب تک نئی نہیں بنی -قدم سے المالا عِلَيْهَ أَنْهُ مِن والحالية كم عِلْمَ أَتْمُ مِن الْهِين مِن تَجْلِهِ عیدا وروورل کردیاجاتا ہے۔ بعید سی حال نداسی کا ہے سن بنت رسته بن بنی ننی سد لمیان بوتی رمتی ای ایکن فررے و مجھو تواصل وہی ہے جرمیشہ سے جلی آ رہی ہے البنة مجدره ومدل كربيا كراب - انتكافات صرف اكن ما لك اودان ا قد ام کی وجہ ہے ہیں عین میں ذاہیب دائے ہوئے یا اس زمانہ کی السع بكية الهيدكي الثاصت بهوني -اكرابت داست ميكرتما مرتمان مار وارط إ حائب تو بداختلاف كامسًا صاف طورسي مجمع مليل ترجائے گا۔ ملک اور قومرا ورز مانہ کی وصریسے جوخصوصیا ت میدا سونتي ميں وه اگر شكال دي جا مبي تو بير شكل ميے كو في اختلاف با في امن ہے۔اگراخلافات میں میں قرووان فی خیال کی ترقی کے مرال کوظام تے ہیں۔ اور اس لیے وہ روکرنے ماخارج کرنے کے قابل نہیں بلک امل وقت حسى جديد نرب كے قالم كرنے باحد يد صدا تول الے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ میں می ظاہر کرنے کے معے صدا العنتف ببلوول كى ترتيب كى مزورت ب- بهارى رائے ميں اس کا رکو اسلار نے فاطر خوا و انجام و ماہے۔ ب ك الرسب برى آفت مالذب اك

ایک خوبی کولیاا وراسے آسمان برحیرُ ها دیا اور و وسری فربیوں کو باسکل نظراندازكرديا وورس في السي ووسرى في يراس قدر دوروياك باتی خوبیون کی کھ حقیقت شری میدوی شمیب نے ظاہری ادکان کی يأ بندي مين اس قدرمالغه كما كه إطنى صفائ مين بينت جايش ي ي مے خلاف عیسائی مذہب نے یاطنی صفائی یماس فدر زور ویاکداگراس م على كميا علي نورنيا اورونيا دى تعلقات سيدايي ره جات مين غرض منتف زام ب نے صدافت کے مملف بہاو وں کو فاص نظرے و کھا اوريا في بيلولونيس ره كئ -اس سيالنه عدارسيدين المعطاطاور تنزل سيلا جوا - حالا تكه وه إت جر إحت المحلط الموتي بثري خري كي متي . ميكن استيم اميا لغداس قدركما كه ده خود توحيب موكدي اور وومرى وبي اس مبالغه کی وج سے کمز ورموکسی حیں طرح کسی خاص عفی ور زش کرنے ے و وسرسے اعذاء کرور وجاتے ہیں۔ اسی طرح افلاقی اور رومانی قوتوں کا بھی مال سے کدایک برزور وینے سے ووسری کمز ورموماتی این مرسب کی کال سرافت اور ال کامیا بی کاراز بیب که و دسب س احتدال قائرُ ريحے

انسان کی دوحالتیں ہیں ایک حیوانی ووسری روحانی۔ اوران تو میں اس میں اختلاف اور عناوسے ۔ میں اس میں اختلاف اور عناوسے ۔

یفررومانی حالت کی و وصور کمین ہیں -ایک مقل و دسری مذیات اوریہ ایک دوسرے کے مفالف ہیں ۔

استلاق وتمدل كاتنهاان يس سيمهى ايك كيسا تدتعلون عبكه بهال د ونول العين عل وجذبات ) كَدُّ مُرسِط تي بساور ك ي بعي ووصورتين ميدا مدعا تي مبي- ا يك انسان كي و اتي ضرورتيس و وسرسه سومانتی می صرور نتی اور به د و نول ایک و وسرسه کی مالف بن اور إسمراك ووسمه سيست مد وجدار ركمت الركم ان ت مند حشبت لي حقوق ركاتاب - اور سشيت ركن سوسائي اس پروائض مائد ہمیں۔ بیٹینیت رنسان نامل کے وہ کال آزاری یا بتا ہے۔ سومائٹی اس آزادی کی انع ہے ستحصی ترقی کے لئے کائل آزادی کی ضرورت سے سیکن ترفی ترقی کے نئے حکومت کی ضرورت ب با باس قسم كي آزادى كوروكتي ب اس مي آزادى اور مكومت ميں بميشر مبلك وجلل رستى ہے۔ غرض ان ان السينے نيالات و تعلقات ميں اختلافات سے گھارہو آ ا وربه اختلافات رفئة رفنة عنا دوعدا وت بكرينج علت مين جزيرب و تمدن کی تخریب کا باعث موتے ہیں اور اس سے انسان اورانسان ندن کی بہودی کے لئے ضرور سے کہ اس کی اصلاح کی جائے مختلف رِ مانون میں منتلف بنی آئے اور اپنے اپنے عہد میں انہوں نے الل کی کوشش کی ۔ بیکن نعقس پر روکہ و واصلاح صرف اسی ز ما نہ کے متعلق تتی۔ میں پہلے کر حیکا موں کر میالغہ ندمیت کے لئے سب سے پڑی افت ہے۔ایک زمانیس کسی ایک صداقت بانسیکی میں میانعظ

نی نے اسے تورا یا با۔ اور اس کے متعالی میں کسی ووسری صدا قست بانیکی میں مبالغ میا - نیتی بهد مواکد کال اصلاح نربوسکی میکین به ضرور بواك صداقت كي تماميلوك كاكال طورت أفهاربور ابندانس كي كال اصلاح كم لئ ايك انسان كالى ك ضرورت منى جر مك ورب میں اسعوت موا-ای نے انسان کی خلفت حیثیوں اور صعافت سے۔ مختلف ببلودس براسي فالرنظروالي كرجواختلا فاستداب مكسيطي اربيد تقرمت تفير اورا بكردا. ميد درب كاملاقاتم وكما والساب ك وشوى اور دسني محاسنه كالماعث مهدار بيغمه خداصلهم الن اختلا قات كي الم اوراصلاح مع اللي والكونوب سمية عقد - اوراس لي ابنول ني مبالفه سے احتراز کیا اور اعتدال کو مرنظر اکھا اوران احملافات میں المين كم ليك معالمت بريداكردي بيد وورسة عناس كي سبت براكية كم بال سے باريك اور تلوارسے تنزر ب يېغريداندان سيكالوطل اليارا ورانسان كى كالل بهودى اورا صلاح كى منيا و فوا في س كارسان اس عالم میمینید مینید رہے گا۔ جس فرح سالفه انتظاط وزوال کی علامت اور تمار خماریون کی مز

جن فرح سالغدا تفطا فاوزوال کی علامت اورتمام خمایون کی بر براسی فرح اعتدال تا مزیکیوں کی مسل ہے۔ انسان کی فالت البی کشکش بی کہ دہ سیالتہ ہے بی تنہیں سکتا ۔ آل یک فرف ما تا ہے تو دو بیشر کا فارف سے تو دور عام ہے۔ اس لئے انتہام کی شرور شد متی جوالت دل پردیکھ اور اس کی کسی وثبت میں تدوال دی نے پالے مہذل ر کھے اور اس کی کسی قریب میں زوال ناآنے یا ہے ، تندال نه صف النافي معالمات ادر دنها كامور كي اصلاح كلية خروری بے بلکتام اخلاق نیکی اورکل کائنات کا دارو مدارسی رہے۔ برسارے یونفا اے حرکروسٹس میں ہیں اگر ال برابراسے اعتدال سے تما دنیکریں تواک عالمیں قیامست برا ہوجائے اوریہ سارا کارف فاک بین ال جامعے بین ال کائنات کی ہرشے میں ہے۔ نیکی و بدی کیا ہے ؛ اطلاق کیا ہے وصوت کے تھتے ہیں ؛ فروق کس جنر كانام بيد اگران سب باتول يرخوركيا جاست تومعلوم موكاكدان سب کا بداداع مرال برہے۔ جال یہ سب کے دہاں قیام واراستحامری صورشهنیں اسی عالمرگیرا در برسنی اصول فیرسنیسر سلام کی تعلیم نبی ہے ا وراسي اصول يرتنظر أركفت مع فديم مداسب مين المطاط وزأوال بدا بوا اسلام نے اس کی کو بولا کہا۔ اور اپنی تعلیم سے سمیشہ کے لئے البيي نيا و فالحركر دي س انمطاط و زوال بنيس اسكتا-اگرچه رساندی مواسلام نے خارج کیا ہے اور سن ساشرت کے منعلق احكام و يقيم لي للكن المريد عي إليت كى بيك إلكل وزياتي منمک ندموجا کا کیونکه دنیای زندگی دسو کے کی شی سے - تازروزے

له مح مد حيا شير في الاسلام مد كه ور- العن ود-

رج کی اکبدکی ہے۔ نظام ری ارکان پر بھی ایک مد اک نظر کھی ہے ہے۔ نہیں میں ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوا ہے کہ نیکی سے یہ معنی ہیں کہ نماز سے لئے پوق بہت میں عزیز وا قارب بنیوں خاج ال بہتی میں اور اور آدر کوا قدینا ہاں بڑھنا مسافروں کوا نیا اور کا اور کوا قدینا ہاں ہے الے علاموں کوا زاور آدر کوا قدینا ہو کا ایک میں اور کی اور کلیف میں نابت قدم رہنا ۔ اس سے برھ کو نیکی کی کہا تعریف ہوسکتی ہے اس کا مار محض نظام ری الرکان پر امران کی کہا تعریف ہوسکتی ہے اس کا مار محض نظام ری الرکان پر امران کی کہا تعریف ہوسکتی ہے۔ اسلام کی بڑی خوب اور انس کو اور جن اور انس کے دور و نول کی رحابیت رکھتا ہے اور جن اس کے لئے مار کی اور اس کا دور انس کا دور دور آگے قدم رکھتا ہے اور اس کا دور انس کا دور انس کا دور انس کا دور انس کی دور دور آگے قدم رکھتا ہے اور اس کا دور انس کی کھر دور کیا کیا جند کی دور کیا ہو کیا گلام کی کا دور کا کیا ہو کہ کا دور کیا ہو کیا گلام کا گلام کیا گلام کیا گلام کیا گلام کیا گلام کا گلام کیا گلام کا کا گلام کیا گلام کیا گلام کیا گلام کا گلام کیا گلام کیا گلام کا کا گلام کیا گلام کیا گلام کا گلام کیا گلام کیا گلام کا کلام کا گلام کا گلام کا کا گلام کا گلام کا گلام کا کلام کا گلام کا گلام کل

له . كَيْسَ الْبِرَّانُ تُورِ تُورِ قَبِلَ الْمُشْهِ قِ وَالْمُغَرِّبِ وَالْبِنَ الْبِرَّمِنَ الْبِرَّمِنَ الْمَشْهِ قِ وَالْمُغَرِّبِ وَالْبَيْنَ مِن الْمَشْهِ وَالْمُهُ وَالْمُنْ الْمُثَابِ وَالْمُنْ الْبَيْنَ مِ الْمُنْ الْمُثَابِ وَالْمُنْ الْمُثَالِينَ وَالْمُنْ الْمُثَالِينَ وَالْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

وى بوغ لكنا ب فود المضرف على زير كى اس كى سجى شال به خبات بعلاقي المخضية يسلم كيت بين كدرسول الشدسلي المبدعليد وسلم رے خوال کے رہے کے سے سا سے سالم اور کے تھے في في مشركون ميست إنداا ورُعليف يا في تعي مين في آسيد ے عن کیاکہ آپ کفاریر دیفاکیوں نہیں کرتے۔ بیشن کرآ ب اللہ ایسا بے بزال گزرے میں کہ بے دین وگ ان میں سے سی کو زمن سار ما كمود كركم اكروية في اوراس كرسراره ولاكر

است ووالحراسة كم فرانت تصويمن اس قدر كليف الحي أس مند ودين سے نديھيرتى متى اوركسى يونو جيئى كنگى اس ستى سے كھينية تے کہ دو اس کے گوفت کو طے کر کے شخصاور ٹری کے سنجی علی مگر يىنتى اسىدىن سىد بىرى ئى جى بىنابىت قدم دىنى كاس

مریا خات ب شلاید والے کے ارائ کا بدا وسی ی ترانی ہے۔ بداوتواس ويدس المنفذ كليف وويتى النسية بح في الكن الرصير ودركز وكروساف كره اورضندونوا فشنهيس دوسرااحرويكا ورالدامي وكوس كووست ركفات

له وَيَدْسَ وُكَا إِلْمُسَنِدُ الشَّنْيَةِ أُولَكُ لَا لَمُونُّ عُنَّى اللَّه او ارعدم ) وَدَيْ الْمُسْتَمْدِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُعَالَة اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَسُولَ ١٨)

اوراسكوبار بالتمتقت مقا ماست بستاكيدسي بيان كيابحا وربدا كيفنا بدميم درجهبت براتيا ماسي آخريهان كهدا سوكه تركبنكارول خطاكارول ارتتور ا ورخالفہ ت شیور محضو وغفران ختیار کر و کھے توخد الحی تہاری خطافی سے ورگزر ار می بداد اینها آگرمیه انسان کی عادت میں دخل ہے، اور تفقیقه کا ملات سیار میا اق بيا د كابي متعتضا كيراني كي عض بعلائي كروا ورضا لفري خطا ول ورترامول كو معاف کردا وعومًا ورکزرکرو معربیمی فرایاب کرئری ایت کاجاب ایسامی دوست بهنترش اکث وسری جگرارشا میسے کوئیکی اور دی برا پرنہیں سیکٹی برا کی کا وفویہ برّا و ہے کروکہ دو بہت ہی اچھا ہو۔ اگرائیا کروگے تو تم دیجے ہوگے کہ تم میں اور شخص عادت تعی تواب بکدم سے کو یا و ه تهارا دل سوز دوست ہے او تین مارات کی توفیق انس<sup>و</sup> گونودی تی بحرصبر رقیم می اوریانهی بودیما تی سین کی بر شفصیت می بعربه ببي بمجمايا بين كسي تسمى كاها وستم كومدل كرنسيه بازندر كصاور بحاعت كي وتنبي تم وإمعاف كزيية ندرو كمرتم لينية فيمن اور ورست رسيجه عدل واحسان والمضاون كابرا وكروفيا نحيروا إسهاب ايان والوكعرات سوجا باكرانسك التأواي ونع وبتبيها شيه تذكرشته) وَإِنْ عَامَتِهِ المَّرْفَعَا قِبْوَيْمِ شَلِ مَا عُوْقِيَّاتُ مِبر وَلَمِنْ مَنكِرِ كَمُوحَ يُرِلِلطِهِ بِينَ دَمْلِ إِفَاعِفُ عَنْهُمْ وَاحْتُهُ اللَّهُ يُجِبُّ الْكِيِّتِينَ دَائِرُ

له وَالْيَعْفُوُ وَالْيَصْفُرُوا آلَا تَجَبُّونَ اَنْ يَغْفِي اللَّهُ كُكُفُ (رَوْس 11) له را ذ فَهُ بِا آتِي هِي المُسْتَلُ وَهُ السَّيِيثُةُ الْهُ فَعَ بِاللَّيْ هِيَ الْحَسَنُ فَإِذَ الْكَذِي لله وكانتُسْتَوَى الْمُسْتَلُهُ وَهُ السَّيِيثُةُ الْهُ الْهُ فَعَ بِاللَّهِ هِيَ الْحَسَنُ فَإِذَ الْكَذِي بَيْنَاكُ وَمُبَيِّلًا عَلَى اَوَنَهُ كَمَا شَنْ ءَتِّي حَبِيقَةً وَمُعَايِنَهُمْ الْآلِهُ فَي مُنْفَالِكُ وَمُ اندان کی اوری فومی مختی کے باعث عدل نصور و یقومی کی بات بہی ہے کہ تم مرل کرو ہیں سے بڑ مدکوئن معاشرے اور نیکی کی اور کیا تعلیم سوسکتی ہے ۔ اسی طور پر روپے بیسے کے کمانے اور اسکے صرف میل عشد ال کی ہامیت ہے کھا و بیو گر اسراف کر کو اسٹر سرنوں کو بیٹ نہیں کرتا تھے خرچ کر بنو اسے فضویح جی نرکز اور نہیت نظارت کریں ان کا خرچ دونوں محیمین بین بنائے رشتہ وارغ رسے اور ا کے حقوق دیتے رہ ماور دولت کو بیجا ندال اور دولت کے بیجا از انبوالے شیطانوں کے معائی میں اور شیطان اپنے رکب ناشکر گرا اسی اگر تم کور ورد کا اسکے فضل کے انتخاریں جس کی تم کو توقع ہے انسے سرنیمین ایر ہے تو نری سے ایج سم اور اینا ایا تعرفہ استا

سُکیُرُوکُرُون بِ بِنَدَهِ مَا اور نَدِ اِکْلُ سے بِدیلائی دوکُرَم تبدیت ہوکرار کُوکُی الاست کی است کی است کی ا عبراسلام نے ایک وسری الی تعلیم دی ہے وہ تدان کی جات اور مِنْ قَام کُی

روائ وزایہ ہے کہ اِنْمُ اللّٰمُ وَمِنْ اِنْ الْحَدْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰل

په بات مرف الله مي با عالم ب وايد وي علام و د بستاه برابر به و روسر سه فل بي قول مي قول مي المرب الله مي المرب الله الله على مسان في تحفظ مي برا بر بي الله مي الله مي برا بر بي الله مي الله مي برا بر و الله مي اله

مَثَانَ وَهُمْ عِلَى الْ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ وَالْمُمَ الْمُعْلِينِ وَالْمَا - ١٠) مَنْ كُلُو الْوَائِمُ مَا بُوكَا وَكُلَ مَسْنَ فَوُوا ـ سَمَا مَنْ لَا لِيَكِيبُ الْمُسْرِفِينِ وَالْمَا - ١٠) مَنْ ـ وَالْدُنْ فِي الْمُلَالِمُ مِنْ فَيْ وَكُوكِكُانَ مَنْ فَالْمَتَّ قِوْالْمَا (وَالْ - ١١) مرعاد و کا انرکھتی ہے اوار نے اشاعت سلام میں بہت مودی ہے رونیا میں بی اقوام ب الحی هنیم ص صدود خوافیه کی <del>رقت ب</del> بیکن سلمانوں کی قیمراس تنگ اوراد م امّازے بالاہے کیل زنی را میں مکی صرور آب رہوا۔ زمگ اوزل ماک ہندہ، رب ایک بی وا کمیں ہوں اور پیر کا صبتی عرب کا بدو پر بندورتان کا بیمن ۔ پوق كافريكى رمصر كاقلاح غرض واركه أسلامي وأل موتقاي يبسيهم ولاورعارهني الميانات المع المعاقبي اوروه زيك وما تيمي بالمان كهين بوا وركوني مو ملان ہے۔ اس کا دخن سارا عالم اور اس کی براوری سبطان میں بینا نیدخدا فرا كم ي كرمب الكرمفسوطي سي الله كافروجيد كيرسي رموا ولاك وومرس الك نامواللدكا وه اصان ياوكروكم تمايك ووسرك وتمن تقاور آن في تمهار دول يا العنت بيداك اور الكيفعنل الصائم بعالى بعالى موكية. أورنقليم اسلامري بحرور وتقيقت تمر برمكركا مل سين اورعالك لرصول كسى دين ومرسب ينسي إلياميا ، إسلام نه ابنا وام امقدروسي كرومات كراس سوزياده وسيع مونا مكن بنسي اورسي وجرب كراس كا میش بول الارسگا اورو نیایر کی کومت بوگی گرا اسلام نے زمیب کی بیل کرد ادر فدا کی فیت کوسارے عالم برمجیلادیا۔ اس کامشرب اس قدر بر کیراس کے اخلاق اعدر ياكيره اور كئ تعليم التعدر العين اوران في هما ميك مناسلوم له وَاعْتُصِمُوْ إِعْبُلِ اللَّهِ جَلِيعًا وَكَامَتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْ لَمُنْ مُلِدًا عُلَامًا فَا لَقُلْ مِينَ فَلْقِ مِكْرَةً صَبِحَتُ مِنْ مَنْ احزا مَا لا و)

انن کی ترقی کی مُدید کونیا کی ادی اور رو حافی ترقی کاری يمفراغ النهيرس مكذه ويغيم اوريك بطن ظفاا وزالعين فياينظ خود واكثر ورسراس امركا ومزاف كرتي مي كيب ملرح سلمان ويتيكن يشيه ف عالى ريدا كف البيال الهول في سيان علوم و فنون يل مي يرون مي رقی کی الورد صرف او نان کے مروه علوم کو ننده کیا لیکرا پیتے علی انحشاق ت الحاوات اولا في الركع بي بهاخيالات سه ومياكو الله ال كرويا ـ اورصلي حوثي آزادی میافعیسی اورسالمت میں سے آگے بڑھ کے اور بورب کے المدمعير كي ميني ويتنعل وكها في حب كانورت وه اب كم حكمات جماك ربا ہے وض الا مری ایک ایسا ترمب ہے جہ ما دی ا در روعا نی ترقی ونساد بشدك اورة يخذوي ولحست عقل ورحذيات نرسب وسأنس بي توافق اوس ترازان قامر كعة والاب اب ك قديم داب سي عكى فحدث كراك ملور في ازور و باتحاا وركسي كيري ووسر مد بيلوم كرا سلام ف افت اورحقت كرسى ماوكوتظ ندزيس كااوران اس اعتدال اور فری کے ساتھ ترتیب دباکداس کی نسب بہ کہنا باہم بحاب كدوه خاتم انترامي اور بمل الاديان بيما وراث ن كاترنى اور مخات كاسها اور صحورا متب

## مقدمه ستاب مبا دی سائنس

مبادی سائنس انجن آر دوگی پہلی گاب ہے جو بیلک کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یہ گاب در اصل فراسی میں کھی گئی تھی۔ فراسی سے آفرزی میں ترجہ کی گئی اور اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کی بکری ہزار ول سے ٹرہ کرلا گھو کک پیچے گئی۔ ترجہ میں اُسانی کی غرض ہے اس کتاب کے دوحقے کرکے گئے میں پیلے مصدمیں حیوانات ' نبا آت اور حجر آیت 'ومعد نیات کا ذکر ہے میں کا پیڑی ہے۔ اور دوسرے مصے میں طبیعیات ' کیمشری ' فرآلوی کا بیان ہے۔ اِس کتاب میں ٹری خوبی میں جب کہ ان علوم کے تام اصول اور مسائل بہت ہی فوٹ اسلوبی کے ساتھ نمایت ممل زبان میں اور اسکے گئے ہی اور میں اس کتا ہے۔ مقبول ہونے کی وجہ ہے۔

ائمن آرود نے سب سے اول اس کتاب کو کیول انتخاب کیا اس کی وقت میں اس کی وقت میں اول کی است بڑا ذریعہ ہی ہے کہ

أسيعلى زبان بنانے كى كوشش كى جائے۔ اگر زبان سے عرف يمقو وہے ك روزمره كى بات يبيت كما نے بين أشف بيضت سونے مند وحد نے كى كرلى جائے تراتنا ترشا يدما نرم بي آيس مي كه سن ليت بي رايك ايي زبان جيه مندوسا سے عظیم انشان مک می ما مرزبان برد نے کا دعوے ہے اسے اسی تدروسیع مونا عابيَّ مِنْنا وسيع اس كا كلك ب- اوراس كى اسى قد وخلف منتيس وفي فأيس مِتنى اس مين خلف اقوام ومل بير-ا دريه أس وقت مك منس موسكا حبيك که اُس میں مختلف علوم وفنون نہ آجائیں۔علام واس کے فک میں محبی تعلیم اُسی وقت میل سکتی ہے حب علوم و فنون کی کما میں مکمی زبان میں موں۔ اُ برخض الكريزي يا يورين زباني نبيل مان سكتا في صدى خدى آوى ايس سول كرجية زباني جانت برباتي سارے ملك كى تعليم كا أرو مدار ديي ز بان پر سے لیکن حب رئسی زبان میں سوائے دیوا نوں مشقیہ شنویوں 'ناولوں' "ا ریخی فقول کے کچھ ندم توعلم کی روشنی کیسے بھیلے۔ اور حب علم ٹریضے کے لئے ایسه فیرزبان سکیمنی پرسے تو جاری زبان کس مرض کی دوا ہیں۔ آخر دوسروں كى زيان سے كب تك كام خطے كا ورسم كونكے بنے كب كك دوسرول كامند تلقد بن سميد وجب كرائن في الله التي كتاب كا التفاب كما ادر ان علوشی اشاعت کی کوشش کی من کی حرورت ہے کسی انتہا گئی تباب کا ترجر كرنا اس وقت بيمو تع مركار شرم ابتدا في كما بول سے مونی چاہئے۔ " كالرك أما في مع محملين ور آن من السيدعلوم كوير من كا دوق بدا او يركماب اكريدا بتدائي ب محره معد اور مرعلم كم مسائل اصولي لموريل

بیان کئے گئے میں۔
ووسری وجہ اس کتاب کے انتخاب کی یہ ہے کہ یم سندوا درسلان مدلا سال سے علوم نظری میں اس قدر منہ کہ ہیں کھویا ہا ہے وہائی خات ایک دوسری نسم کی ہوگئی ہے۔ ہا را قدیم لئریچ با بعد الطبیعیات والمیات مسائل دوسری نسم کی ہوگئی ہے۔ ہا را قدیم لئریچ با بعد الطبیعیات والمیات سے بعرا بڑا ہے اور سیا دی دنیا ہاری نظروں میں ایسی حقیر برگئی تھی کہ ہماری اکثر بختیں اس فاکدان سے ہمشار اولائی الا بالا رمیں اور اگر کسی نے بشرار فیلی اس بی دخیات کے مسائل کو دفل دیا قریم نے اپنی نطعی بنوٹ کا ایسیا بیچ مارا کہ طبیعیات کے مسائل کو دفل دیا قریم نے اپنی نطعی بنوٹ کا ایسیا بیچ مارا کہ طبیعیات کے مسائل کو دفل دیا قریم کے مہائے اللہ علی میں بہت تیز ہوتے ہیں گرمیدان طبیعیات کی نشاعت سے ہوسکتا ہے۔ کہ اندا ہمارے والے طبیعیات ہی اندا ہمارے مادم طبیعیات ہی اندا ہمارے۔ کی انشاعت سے ہوسکتا ہے۔

اب مجھے مترجم کی نسبت بھی کچھ کھنا شرور ہے۔ یہ کتاب علی ہے اور علی اصطلاحات سے بھری ٹری ہے۔ قابل مترجم نے نہایت تحقیق اور جابخائی سے تام اصطلاحات کا عربی میں ترجمہ کیا ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ حتی الامکان قدیم اور مروجہ عربی اصطلاحات کھی جا ہیں جہاں کمیں کوئی عربی اصطلاح نہیں کی وٹال موزول اور مناسب اصطلاح عربی زبان میں مدید الف ظربانے کی بہت کچھ گھؤئش ہے میں بنا لی گئی ہے حربی زبان میں مدید الف ظربانے کی بہت کچھ گھؤئش ہے اور سوائے اس کے کوئی جارہ نہیں کہ اس وسیع اور باز نظر زبان سے فائد اور مولی کے مولوی معنوق میں فان معاصب بی اے رحلے کا بات اس کے کوئی جارہ نہیں کہ اس وسیع اور بانے دائیگ یہ نے ہمس

تناب كاأره ومن ترعبك كمك يرثرااصان كياب اورصرف بهي نس كله الحفول في يترجم لامعا وضه الحبن كوديريا ہے - ان كى يدشال نهايت تاب قدرا ورقابل تقليد بها ورائخن مدرج غايت ان كى شكر كزار ب-آخرمي من اقسوس كيساته اس امركا الله اركام بول كه كتاب يس اكتر غلطيان رقائني مي يستكي حيابي من تتابت كي غلطيون كاسونا أكياليي معولی بات موکی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اُس کے لئے کیا عذر مش کرول اس میں شک نبیں کہ کا ل طور رضیح کھنے والا ایسا ہی کم پاپ نبکہ نایاب مے میسے دری میں اتھی کین اس تاب میں صرف کا تب می قصور وار نمیں ملکہ ایک وجدا ورمبی موتی۔ بات یہ ہے کہ لائت مترحم نے کیا ب کاب سامصة ترجيرك غوشنوس سيصاف كراليا تها الدكاب تحيفي ي كوتعي که لتنے میں معلوم مواکدا گریزی کیا ب کا ایک مدیدا ڈیٹن شائع ہولیے عبن من مت محد اضافه كيا كياب اوركاب كي صيبت بالكل دومري موكي ہے۔اس کے انعیں سرے سے پیر ترجمار ناٹرا۔اتفاق سے اسی اثناریس انسين بيان سے مانا پُرا۔ بهان جرنکه طبع کائل انتظام ہو تکا تھالہذا جا جا تورك محينا يرا فوشنوس سے صاف كرانے كى مهلت نه لمى مسوده مى ير ے كانى كھى كئى۔ ايك توعلى كاب مس س سنگروں غيرانوس الفاظ دوسر ملدى من للص مو كے سودے سے كا بى لكھنا تيسرے طبع كى ملدى ان تا ا ورات برابت من فلليال روكيس-

وللفط کے دیدی گئی ہے۔اس سے ٹرھنے دالوں کو اور نیز آن کو کول وضیں وصطلاحات کے ترجم کی الاش رہی ہے بہت سمولت ہو گی علا وہ اس کے ا کنده جب اصطلاحات علمیدگی آر و ولغت لکھی جائے گی تواس سے ببت بری مروسلے گی۔

عبدائحق بی-لسے (هلیگ) { (سکرٹری انمبنِ اردو میدرآباد دکمن ) }

ارايديل سزاوايه مطابق البغوردا ومواسلا

ماریخوزکره

۱- تقدمه شامیرونان وژو ا ۱- تقدمه جبات النظیر ۱- تقدمه بازاکه و شخص به به مقدمه بازاکه و مخرن کنات ۱- مقدمه بازاکه و مخرن کنات ۱- مقدمه ندکه چیشان شعرا ۱- مقدمه ندکه چیشان شعرا

مقاليانان

امتر میمیدوازی مید دارسته ی فرید آباری )

پیر سند کی عادت بهت اچھی ہے مطابعہ ایک شریفا نافعل ہی بہندی بند معلق می بہندی بند معلق می بہندی بند معلق می بہندی بند معلق کرتے ہوئے میں ایک بدسائش اور باجی آدمی سے باتین یا ہد تعلق کرتے ہوئے جب بیسید اس نعل کوبری نظرے دیکھتے ہیں۔ میکن بی است نمیا دورا ہی اور ایک کیا ہے۔ پر مفتا ہوں ندا میا کو ناگوار گذرتا ہے ور

ند مجمعه ای مجمد این شدم آنی سبته بلکه اس کی بات نشریت که گونت کیلوخ حلق سے اترقی جلی جاتی ہے ۔ یا می ادمی کی توشاید کوئی حرکت ناگوار ہوتی اور میں اس سے بہزار ہوجاتا گرید چیکے پیکے ول میں گھر کر رہی ہے اور اسکی ہریات ولریا معلوم ہوتی ہے ۔ اسکی ہریات ولریا معلوم ہوتی ہے ۔ آگر میں کسی روز یا زار جاوں اور چوک میں ہے کسی محف جنی

ار میں سی روز ہا زارجا ول اور چوک میں ہے سی معنی البری شخص کو ساتھ سلے آول اور اس سے بر تعلقی اور۔ وقتی کی ہاش شروع کردون اور پہلے ہی دوز اس طح سے اعتبار کو سے آئول جیسے کسی پرائے دوست یر۔ توآپ کیا کہیں سے بہلکن اگر دیل سی انٹیش پر شھرے اور میں ا بنی کاڑی سے اُرکر رید ہے بک اسال دکتب فروش کی الماری) پر بہونجاب اور بہائی کاب جو سے اِ قد کئے وہ خرید لاؤں اور کہول کرشوق سے بڑسنے لگوں توشاید آپ مجھ شکہیں سمنے طالبحہ بینعل پہلے فعل سے زیا وہ مجنونا نہ اُس کے سئے توکوئی غذر ہو بھی سکتا ہے 'گراس سے لئے کوئی غذر مکر بہیں۔ اُس کے سئے توکوئی غذر ہو بھی سکتا ہے 'گراس سے لئے کوئی غذر مکر بہیں۔ میں ایک بڑے آباد شہر یا مجمع میں جاتا ہوں کہمی ایک طون خاطباً ہوری جبی دوسے طرف ما بہونچ ہوں اور بغیر سی مقصد کے اوس اور برا اور المارا پھرتا ہوں۔ افسوس کہ یا وجو دا دمیوں کی کشرت کے میں وہاں اپنے تئیں اکیلا وہ تنداز ایا میں راب معلوم ہوتا ہے

پر تا ہوں۔ افسوس کہ با وجوداد میوں میرت سے میں وہ میں ہے۔ یہ است اور تنہا پالا ہوں اوراس ہجوم میں تنہائی کا بارا وربھی گران معلوم ہوتا ہے سیرے کتب خانے میں بسیول الماریاں کتابوں کی ہیں، میں کھی ایالماری کے پاس جا کھڑا ہوں اور کوئی کتاب خال کر پڑ ہے لگتا ہوں اور کبھی دور کی الماری میں سے کہ از کتاب اُٹھاکہ و کھنے لگتا ہوں۔ ہی راس طع سنہ کڑوں

الماری میں سے کوئی کتاب اُٹھاکر دیکھنے لگتا ہوں۔ میں اِس طع سنبکڑوں کتا میں ٹیرہ جاتا ہوں لیکن اگر میں عورکروں توہیں دیجوں گاکہ میں نے مجھ میں نہیں ٹر اِ۔ اِس دقت میری آوار وخوانی مجھے شاہے گی اور حس کھنے ایک نہیں ٹر اِ۔ اِس دقت میری آوار وخوانی مجھے شاہے گی اور حس کھنے ایک

مہیں چرد اس دست بسری اور رویوں جست سے اس معرف اس محمد شافاء بہرے بڑے نہر میں میں میں تنہائی میرے گئے وبال تھی اسی طبح اس محب شافاء وعلماء ادبا وشعرا میں میں تھے ونہا اور میان ہوں گا ۔

بنیکسی مقصد کے بڑ ہنا فضول ہی نہیں مضر بھی ہے جس قدیم بنیکسی مقصد کے بڑ ہتے ہیں اسی قدرہم ایک باسنے مطالعہ سے دور موتے مات ہیں۔

المنس في الك عَلَم كما سي كور المجي كما ب كا كل محدوث السابي ي

جييكسي انسان كأكلا ككونتنا الهجس ستداس كي مراديد ہے كەنغىول ا ورسمولي ئتابوں کے پڑھنے میں عزیز وقت ضامع کرنا اچھی کتا ب کا گلا کہونشنا ہے کہیجہ اليي صورت بين ده بها رسه الع مرده سه . رگ کیوں فضول سمولی اورا دفیٰ در ہے کی کتابیں پڑتے میا<del>ہ</del> کھے تواس سے کہ ان میں نیاین ہے کیجداس خیال ہے کہ اساکرناد اطافین اور کیجه اس غرض سے کراس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بہلی و و وجہیں ق طفلانهیں تسیسری وجرالبت بظاہر معقول ہے الکین اس کے یہ سعنے ہوں عمے كهم معمولي وليل اورادني معلومات كوابي دما غيس ببرت بين اكد اعلى معلوات كى تخايش باتى زى ماكرم اين مطابع كالك سابدتيا ركي اوراس میں صبح ساشام تک جرکی رہتے این لکد دیا کریں اور ایک دے تے بدأے دیکیس توسام ہوگاکہ م کیاکیاکر گزرے ۔ اس میں ہم بہت سی السي تحريري بائي سمح خن كاجيل مطلق خيال بنيس بهي الميه ناول ہوں گے جن سے ہیرو وُن مک کے نام یا دہنیں ' بہت ہی آبی کتا ہیں کہ بن كى نبت اگرم سے كوئى يركم كريم براه چكے بي تو بير كسى يقين ناته بہتسی ایسی الخیال الفراعے اسانے وغیرہ مول محے جنہیں بڑھ کم نوش وکیا ہے اے ہی ہوں سے اگر ہم ملی گڈ ہ کا لیے محے طالب ملموں کے

نام ان سے ملئے ان کے وفن ان کے خلے ان کی کتب نصاب تعلیم اور ان کے شجرے یا دکرنے شروع کر دیں اور آسے معلومات کے نام کے مرسرم کریں تولوگ کیا کہیں گے ؛ عزض ایسا ہی کمچھ حال اس سے ایم یکا 199 ہوگا۔ اس کا اکتوم خرافات کی ایک عمرہ یا دھرست اور جارے ورق گردانی اور نفین وقت و د اغ کی ایک عمرہ یا دگار ہوگی ۔ ملش نے کیا خرب کہا ہے "عمرہ کتاب حیات ہی نہیں بلکا یک لافانی چیزہے "اس قول میں مللق مبا بغہ نہیں۔ عمرہ کتاب خود ہی لافائی نہیں بلکہ اپنے کلفنے والے کو اُس کوجن کا اس میں ذکرہے ؛ اور مبعض وقت پڑہنے والوں کو مبی لافانی بنادیتی ہے۔ عمرہ کتا ہوں نے انسا نوں کے خال ولما بینے والوں کو مبی لافانی بنادیتی ہے۔ عمرہ کتا ہوں نے انسا نوں کے خال ولما بینے والوں کو عبی لافانی بنادیتی ہے۔ عمرہ کتا ہوں نے انسا نوں کے خال

پڑھ والوں لوجی لافای بناوی ہے بعرہ منابوں ہے اس کو اس کے والوں لوجی اللہ کا افراد اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

بلکسنیمیسری کی پہلی مدی کی تکھی ہوئی ہے۔ یہ اب تک از ندہ ہے یہہ افا فی ہے۔ اس سے بہت ہے مروہ ولوں کو زندہ دلی بنا دیا۔ بہت سے سوتے ہوئوں کو بدا را ورغا فلوں کو بشیا رکرویا ، بہت سی توموں میں قومیت وانسا نیت کی روح بھو نکدی اوراس میں اب بھی اس محرکاری کی قوت موجود شرط کے بہیں اپنی آ وارہ خوانی ہے فوصت ہوئے

شرطیریس پنی آواره خوانی دوست بور حب روسه بی قدیم سلطنت خانه حنگیوں کی بدولت پاره پاره برگئی نیز زرب عیسوی سے تا را و فروغ نے یو نان قدیم کی تهذیب و حکمت کوربا وکر دیا ترجو تقی صدی سے تیر بروی صدی عیسوی تک براه کلم بورپ میں حنت تیمو وکی کیفیت طاری رہی علمائے ندیسی کی تلفین اور حاکما نه الم ۱۹ میلیم شے دوگوں کرونیا اور سما لمات دنیا کی جانب سے باکل ہے پرواہ کردیا تعلیم ہے دوالی زندگی کا ہول اور تیاست کا خون الیا بیٹھ گیا تھا کہ جولوگ تارک الدنیا نہ تصحیات کا ہری سے سائل پوزرکرنا ابنیں بعنیا گوا اور تفسیع اوقات سعام ہرتا تھا، دما غوں میں او ام پرستی اور شعبانہ تنگادلی

اور قومی عزت و نیرت سے تمام اصوبوں سے خبری کے سوائے کسی چیز کے سانے کی گنجائیں نہ تھی اور تعلق بادشا جوں سے طفلانہ قربان اور تو و کے سانے کی گنجائیں نہ تھی اور تعلق بادشا جوں سے طفلانہ قربان اور تو و غرض با در ایس سے خاص بادر کی اجداری میں میں میں میں تا جداری میں میں میں میں تا ہے۔ تہ

زندگی کا فریطینی سلّم بنگی تی ۔ صدیوں تک اسی مالت خواب میں بڑے رہے کے بعد آفر کا ر اہل مغرب بیں حرکت بیدا ہوئی اور آندس سے اسلامی درسگا ہوں کے طنیل سے اور اُک یونا نی نیا ہ گزینوں کے اثر سے جو ترکی فتح قسطینہ کے بعد جنوبی یوریپ میں بہاک آئے تھے بونان قدیم کے قلسفہ و مکمت اور دومی تو این

ورفظام سلطنت کاعلم ان مالک اس بھیلا او محض اس کی بدولت و مہی ترقیقا وہ دور یورب میں شروع ہوا جسے بہا طور پر الل درب مهد بیدادی یا دنشا قالنا نیم اسے تعمیر کرتے ہیں علم وسطا تھ کے شرق سمے اس امیا نظایک طرف تو اس زبر دست نرہی اصلاح کی تم پاشی کی جومیسائیوں سے نے فرتے پر انسٹنٹوں کی تحریک کی سنگ بنیا دملی اور دوسر سے طرف عدل و

فرسط براستنون می خریک می سنات بهیا دسمی اور دومرسط طرف عدل و مساوات و رواه اری اور معقر لیت از ادی خیا می اور جمهوریت اور اثنار و حب وان کا دلول می مجمرانعش شیما دیار اور در حقیقت محض قدیم المراوب کالمفیل تھا کہ استبدا دوسطلت العنان کا زور ٹوٹا اور لوگوں کے خیالات میں وہ غیرسمولی تاہم ہواجس کا سب سے نو نوناک مفاہرہ انقلاب فرانس تھا۔ اس طرح تعریباً بان سوبرس کی منت وسطالعہ کا جو کچینیتم ہوا وہ کو یا اسی ورضت کا بھل تھا جسے دوم ہزار برس بہلے اہل یونا ن سے کا توں نے

بریاتها .

ایکن ان پرنانی کمنا برس میں جو بورپ کے ایسے ذہنی انقلا بات کا سبب بیں اگر ہم بغیور تلاش واسیاز کرنا چا ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بلونارک متوطن فیرونیہ (علاقہ بیوشہ یونان) کی تاب "شاہیر یونان ورومہ" منجلہ استا ہیرونی (علاقہ بیوشہ یونان) کی تاب "شاہیر یونان کرا وج کمال بہ بند کتا بوسے جنہوں نے منعرب کو تعریدات سے تال کرا وج کمال بہ

بهونیا دیاا دراعلی انسانی خصائل کاایساست دیا جرکسی فراموش نهوگا-ندمهب مهویا دینوی سعا شرت سیاسیات مهویا دینیات بغیر اظالی سے جارہ نہیں ۔حب تک ان کی تنہ بین اخلاق ندہو کا سابی مکن

اظلاتی سے چارہ نہیں۔ حب تا ان بی حد بین احلاق مردوہ میں ہیں ا نہیں۔ میکن قابل غوراوراً ہم سوال میہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کیو کر دیجا کہ وجوانوں سے دلوں میں اعلیٰ اور پاکیزہ خیالات اس طرح متکن ہوجائیں کر دنیوی لائے خود عرضا نہ خواہ خات کر وستی اور مروت انہیں کو الزاں می و نیوی لائے میں شکے ج

معف کانیال ہے صرف نہ ہی تعلیم ہی سے اخلاق درست ہوسکتے ہی معف کی رائے ہے کہ اخلاق کی گائیں بڑا نے اور وعظ دیند کے در یعے سے اخلاق سکیا سکتے ہیں الیکن شکل یہ ہے کہ مجلاط نقیر حکم و فران پر منبی ہے اوربہت سے طبائع اُسے قبول کرنے کی صلاحیت تہیں رکہتیں اور اس ہے اور ہوا ہے کا ہے موصل الکر محروم رہ جاتی ہیں۔ اور دور اطراحیہ ہے مزہ اور دو کھا ہے کا ہے اضعوں نوجوان طبیعین اُس سے بہاگئی ہیں اور واعظوں کے وعظ اور ناصوں کی نصیحت ہے کی نصیحت رانگاں جاتی ہیں۔ ایک تربیر ہے لایکن ہر کہلیں اعلی اخلاق اور ہا گئی ہیں۔ ایک تربیر ہے لایکن ہر کہلیں اعلی اخلاق اور ہا گئی میں سیرت کے کا ال ہونے کہاں نصیب ہوتے ہیں۔ علاوہ اس تھی ہیا ہیا ور ور کہ اور اور می نوٹے کہاں نصیحت کی تابی کو کم کرنے سے سے نہا یہ سیا در کی اس می اور اور میں واولا اور حرش بیدا نہیں ہوتا ہوں میں واولا اور حرش بیدا نہیں ہوتا ۔ اب صرف ایک ہی طریقہ باتی ہے جو موٹر بھی ہے۔ اور میر جوش بیدا نہیں ہوتا ۔ اب صرف ایک ہی طریقہ باتی ہے جو موٹر بھی ہے۔ اور میر کہیں ہیں اور وہ یہ کہ ان لوگوں کے حالات بی جو ہے ۔ اور میر کہیں جیسر آسکتا ہے اور وہ یہ کہ ان لوگوں کے حالات بی جو ہے کہ اور وہ یہ کہ ان لوگوں کے حالات بی جو ہے کہ سے دیے وہ ہوں ہیں جو کہی علیے دیا ہو جاتی ہیں جو کہی علیے دیا ہو گئیں ایسے بڑے بڑے والا اُس گرسے واقف ہو۔

پوٹارک اُس گرکو خرب سمجہا تھا۔ اس نے یونان ور ومدکے
سبوتوں کے مالات لکنے میں ایسے دلاویزطریقے سے کام بیا ہے کہ شور وجور بڑ ہنے کی رغبت ہوتی ہے اور دوسری بات جو بلوٹا رک کی سبق آسوز اور زندہ ما ویدکنا ب کی وقعت بڑ مانے والی ہے وہ اسکی تا یخ جیٹیت اور صاحب کا ب کی فیرسمولی وست مگاہ ہے۔ اسکی سامی تقیق وجبرکو سرکرنے کے سے اول توکنا بول کا ایک و خیر وکیٹراس کے سامنے تھا ہوں

خواہ کیساہی آدی ہو پیمکن بنیں کہ اس کے پڑنے کے بعد و مستایٹر بنوا ور ان انسانی اعلیٰ خرموں کا دائمی افراس کے دل پر باقی نذر ہے۔ و نیایس سندکووں آدمی البیدگذر ہے ہیں کہ اس کتاب نے ان پر جا دوکا سا انٹر کیا گا

سیماوں اوی ایجے الدرسے ہیں داس ساب سے ال برجا روہ کہ اس میں اور اس کی بدولت انہیں جیات جا وید حاصل ہوتی ہے۔ روسیو جوفران کا ایک جلا حکیم گذراہے اور جوان چند برگزیدہ

او کو سی سے تعاجم انقلاب فرانس کا بیش نفید تھے۔ اس کتاب کو بڑے بڑمکر آپے سے با ہروہ و ما آ۔ اور لڑکین کے زمانے میں بھی اس سے ال بختین اوالعدم لوگول کی تقلید میں مجیب و غریب حرکتیں سرز و ہو جاتی تہیں۔ وہ اس کتا ہے کو ہیت و نیز رکھتا تھا اور ہمیشہ اس کے پڑستے سے اس ہر کی کھنیت

اس مرد در مرد من مارد ایر از استان مارد ایر استان می ادر ایر می ادر ایر از ایر از ایر از ایر از ایر از ایر از ا ماری اول می - ۱۵۱ فرانس کے مہد بیداری کے ایک دورے نامور مصنف "مونشن" کی نسبت لکھا ہے کہ دہ پلوٹارک کے مطالعہ سے بے انتہا متا بڑ ہواتھا اور اپنی کامیابی کے لئے علاوہ دیگر ہونا فی نطسفیوں تھے بلوٹارک کا بھی رہنت تھا۔ پلوٹارک کو انسانی سیرت اور باطن کی تصویر جی ہوں اور تہوڑی یہ سعلوم ہوتا ہے گڑویا زندہ تصویری ہارے سامنے موجود ہیں اور تہوڑی دیرے کئے ہم خود اپنے اردگر دکے طالات سے ایکل بے ضرب ہوجا نے ہیں نگہرے کام کا مشہور ٹھا دسر لیے " کہتا ہے شکیر جو بلوٹارک کا ہہت ہے زیر باد اصال ہے بعض اوقات کی کیڈ (سیرت) کی تصویرات ارتے میں بلوٹارک کے حیرت آگیز ہیان کوئیس ایونی ا۔

خودوسی بھی اس بارے بیں کمال رکہتا ہے اور شاہنا ہے کے پڑ ہنے کے بعد ہم رہتم وا فراسیاب سیا وش وسہراب وفیرہ کو نہیں بھول کتے لیکن شب وطن کما کی افتیار اور انسان کے اخلاقی کا لاہت کی وہ تصویری جودل میں گھرکرلیتی ہیں اور جوتز کر نفس اور اصلاح اخلاقی کا زبر دست

برون می مرد سب ای بای جاتیں - بلوالدک کواس نصوصیت میں ب پر اگرین اس میں ہنیں پائی جاتیں - بلوالدک کواس نصوصیت میں ب پر تفرق حاصل ہے اور جے بقین نہ جو وہ بروٹس مکر گس اور کیٹو (خرد) وفیرہ کے عالات پڑھ کر دیکھ ہے اور سوچ کدان اعلی صفات کی حامل کوئی اور کیا سب ہی ہے۔

اگراس کتاب کے پڑنے کے بعد کوئی اس سے نتا ثرینہوا وراس کے ایش اخلاقی کمالات کا جوش اور ولولہ بیدا نہ ہوتو اُسے جا ہئے کہ وہ خداسے شنج وراج کے ماقد دعا انگے کہ خدا اس کے حال پر رحم کرے ا

مجھے بھی اور قلبی مسرت ہے کہ آخریہ دل بیپ اور وقیع المنزلت کتا " جو دنیا کی افہات کتب میں سے ہے انگریزی سے اردومیں ترجمہ موئی اور

ہارے اہل کاک بے سانٹے منجلہ (یا بنج جلدون سے) اس کی پہلی جلدآج بیش

کی جارہی ہے۔ خداکرے کہ اُسے بہال بھی وہی تا شراور قبولیت فصیب مود جسکی وہ ستی ہے۔

یں اس امریعی خاص سرت کا افہارکرتا ہون کہ انجن ترقی اگر دو کی خوش نصبی سے اُسے متر مجم صبی ایسا ہی قابل اور مقتی ملاہے۔ سیدیا شمی صا

کی خوش تعیمی سے آسے مشرم مجم بھی انسا ہی قابل اور تعنی ملا ہے۔ سیارہ سمی صاب نے اس کتاب کا ترمیم میں جان کا ہی شوق اور ممنت سے کیا ہے وہ بہت

قابل تعربیت ہے۔اورمیری راے میں یدارُ دو ترجمہ لمجاظ طرز بیان' سلا<sup>۔</sup> انہا ربطالب انگریزی ترجمے پر فوقیت رکھتا ہے علاوہ اس کے لایق مشرحم در میں مارمین کر سرح پر فوقیت سے شدہ میں کا اس کے الایق مشرحم

ف ایک بڑاکام ریا ہے کرک ب کے شروع میں ایک ناریخی مقدمہ (جو کویا یونان اوررومہ کی قایم تاریخ کا ایک خلاصہ ہے) اصافہ کر دیا ہے جس سے

یونان اوررومه کی قابیم تاریخ کاایک خلاصه ہے؛ اصافہ کر دیا ہے جس سے اُرد وترجمہ کی دقعت اور بڑھ گئی ہے۔ یہ بہت صروری تھا۔ اس سے کہ اُ یہ نموہ دیا رہی خاص تاریخ رساسا ہند ہے اور بہت سیریا تیں اس تیق

سوائع عروں میں خاص تا ریخی سلسلہ نہیں ہے اور بہت سی باتیں اس ق کے سعجہ میں نہیں اسکنیں نہ کتا ہے کا پورا نطف اسکتا ہے جب تک کہ نیان ورومہ کی تاریخ سے دا تعنیت نہویں بقین ہے کہ اُردو محوان پیلک کے سے

يربايت سفيداوركارآ والمابت بوكا-

## مقدر رئاب جنار وسر صابان جنار وسر

(مصنعهٔ مولدی ظفر علی فال صاحب انیسوں صدی کے نصف سے اورب میں ایک نیا مرض مل ناہے جى كانام الرجوع الارض سب بيرمض استقاسه ملتا جلتا ہے۔ جس طرح استقاكامرلين بإنى بتياجا تاب اوربياس نبين جمتى اسي طرح اس نيخ دكهه كادكبارا ملك كم ملك مضمركر تاجا باب اوراس يربعي إن مزيدكا نعره بلند اس مون میں وہی بتا ہوتے ہیں جوظرت مے بڑے اور مزاج مے کوسے ہیں۔ اور اُنہوں نے اپنی ہوس سٹانے کے لئے وہ وہ سامان كشت وخون وجنگ وجدل مع كيا ہے جو ديد ہے ندفنيد نوج پر فوج برہتی ملی مارہی ہے بخشی اور تری و ونوں پر بھیلتے چلے عار ہے ہیں ۔ آلات حرب میں اصلاحیں ہورہی ہیں۔ اور پیج وریے دوسرول پر ہاتھ ڈالنے اور نون بہانے کی تدبیری کی جاری ہیں۔ اور روایا رہے کہ مارسے پوجھے وہی جارہی ہے۔ لک کا روید بنیایت بے دردی کیات ا يس كيكشف وخون كم لئيانى كى طبع بهاياما تاب بفلق خداجس كم بسيت كى يدكمائ بعيه بيوكول مرا تومرا كران جابرول كى بوس بورى

وسایل نقل و ترکت کی مہولتیں خطوک ابت کی آسانیاں سطانع کی کتر اور علیم و فنون کی ترقی دیجہ دیجبکر لوگ پہونے نہیں سانے تھے اور کہتے تھے کہ فاصلہ جرکسی سے سکیا ہے شکر تا نہیں اور وقت جرکسی کے ٹا ہے ٹلت نہیں اب دونؤں انسان کے بنیہ تلدرت میں ہیں -اور بیپیٹین گوئی ہوتی تھی کہ تاریجی وظلمت ہوا ہوگئی ہے یہ زمانہ عام اس وصلح کا ہے۔ اب دنیا میں آزادی اور فارغ البالی کا فوع اجا گا کیکن تہوڑ ہے ہی عوصہ بعد زمانہ نے ان کی آئمیس کہول دیں اور وہ سب خیالات کا فور ہوگئے ہے طرفہ اجرایہ ہے کہ وہی سامان جو تہاریب وشاکستگی کی جان تھا جنگ وجاد

طرفه اجرایہ ہے کہ وہنی سامان جو تہدیب وطالسلی کی جان تھا جنگ وجد اور کفت وخود کا جون کا کسی دی ٹیلگرا ف بلکہ ہے تارکا طرکت وخون کا بھی مائی نازہے۔ وہن کیلیں دہی ٹیلگرا ف جون کا کسی طرک کا مائی کا دو اختراع سے سب صرف کشت وخون ہیں اور مرنے اور مار رکھنے کا سامان ہیں۔ ان ایجاد ول کے مبتنی آمانی تہذیب وضائستگی کی ترقی وینے میں بدیدا کی تہی اس سے کچھ کھ کلمت

وجالت مح بهيلاني من بين كي بركناكسي طي غلط مدروكا كم كذشة تيس سال میں دنیانے سوائے جنگی تیاریوں میں مصروت رہے کے کوئی براہم نبین کیا۔اس سے زیادہ کوئی شرم کی بات بنیں کہ وہ زیانہ جو تہذیب وخائتكي اورترتي علوم وفنون كي معراج سبمها جائداس كارب ستعبرا كام يه بوكدلوك ايك دوسر علاخون بيني كمائة تيارك جائس عرف انسان كى دوبرى دولتين يعنى روبيه اوروقت اس كى تدر بور إب-رملع ب اكتبلت المان فبك كرفين برف كوان فانتنگ مباتی پر نیجولیں کا مرا ل آخراس کی آشتی لا سے کی دنگ علم كيا افلاق كيابتيا ركيب سيشرك اركيف يرقي بنك دمالى فدريب كرب كميم في الما وك المارب إلى المع بي الله اس سے زیا دوسے یہ بے کریٹ نقاضائے فطرت انسانی ہے کہ تو ت کے بريت ساتحة ومي سخل بنيس بيط سكنا جهال زوربيدا بروا اوراس سم بعظم يناني الله فين عجر سبع الارض"ك فكارم عِلم إن ا كوانيا فكاربنا يا-آس باس وسعداندازى شروعى اورنداكي ضدانى كالك معدم مركب ميوني عود في القرال مداكر تعلى المري الم تووه موفى موفى الساسيان بحى جهان سكان شتريك س سال سع يرجع الأس كى مىقى نقتى تربتر عامل كردى بين تعدادس كيد كم بنين بين يشارب برى مرسف وولت رطاينه سه مان نهجان برى عاد سلم يه ورتقيق معركى فالمن بينى إلى واورمهن ازراه بعدردي اس موعما تسبيعك

ركدركها واورديمه بهال مين مصروف بين نيرية توتقابي بيني بيني ميتي مودان برایک باتدایسا الاکرصفایا کرویا-اس میں کہنے کومصر بھی شریب ہے-اوہر مندوشان مي بربها كالحاق بوااور برار كايشه وواي حضور نفام عال لیا۔ اور نقیدیں شرا نسوال سے وہ شیم کتا ہوئی کہ الا ماں اسحفیط خوان کی بریا بهگئیں مردوں سے بشارے لگ سے گرنہ جیوڑا اور آخر ہے کے حیوڑا۔ آرنج فرى استيك بعى الني آزادى سے إقد و بويٹي اور حكومت المكرين يْن سَالَ مِوْكِنَى جِزِيرَة قِرس كولار دُربيكنس فيلا في جور جوع الارض بمل بہت بڑا مربعیں گزرا ہے بدر اندبران کانفرنس ٹرکی سے سعا ہدہ کرسے ستالیا تعا۔ اس ما صلی نشاریہ تصاکدا سے فوجی بڑا و نبائے کیول کدان و نول فرا كا دريكا بواتفاكهي مصرر فوج ندبيجد ، دولت فوانس الرجيمبورى سلطنت ہے گریروس کا اثر یہے یا ز انرکایہ مبی اسی مض میں مبتلا ہوگئی (ورينونس د بابيهي وراد سراندوچا ئناكى عنان انتظام اينے التھول يس لے لی ۔ بہاں تک کہ انام کومن چانیا، کمبودیا ور ایکن جو پیلے خود منتار ریا سیس تهیں اپنی خور متاری اس عمهوری سلطنت کی ندر کر میکس حرف چار دانگ عالم میں آزادی شها دات اخوت کا علم لمبند کردیا تھا۔ روس جو اس مض سے طنبل جوان ناطق سے حیوان طابق اورجو اپنی وص اورسف جانی اورا ندارسانی میسی طی فرس کومی سے کمنین بسرابيا اور آرمينا سي شاني صوب آخر دكار بي كيارا وبسر وسط ايشامي وه إلته إن يعيل على الفالتان ونداما لايا ووسرى طرت مشرق

الاقصى من أوطم مجامًا مواسنوريا مين جابرا جا جرسني نحيواس مرض كات م زه تظاری ایک طرف زنگها رمین اور دوسری طرف کیوجویی (جین) جاجبناً الكارُاء اورمن يتركى كومبى زكام بوا- اوراسطرا اوراللي عطبي ہنس کی جال۔ ایک نے بوسینا اور سرزی گو دنیا انیٹہ لیاا در دوسری نے میاوا اوراللی نے بے چارے ابی سنیا (حبش) کا ٹینڈا دباہی دیا ہوتا گروہ تو پہلے كُورُو وأيراسي منه كى كها في كدا والمرض مانا را ملجيم بعي كوني سلطنت ميس الطنت سے - يرجي لهو تكا كے شہيد وال مين داخل بولئ اوركونام كونسبى گر صنیقت می کانگر دری استیار تا ایمل ہے۔ اور تواور رہاست ا عاصفه ا مریحیص نے لؤکرا ورخون بہا کر اپنا ہی اجیزا یا اور آزادی ماصل کی تبی اور جس سے نام سے آزادی اس الئے تہدیب وشائنگی کابول الاہے افور ہے كه اس برم بی اس شخوس مرض سے آتا ر نظر آ رہے ہیں ۔ محیلے د نوں بٹیھے بشکا ابین سے جہوڑ ہوگئ تہوڑی سی لیا ڈکی سے بعد ابین تو بہاگتا نظر آیا اور اس آزادی کی ملک مے محمول بوانور یکو اور فلیا بن کومال فنیست سمجر ريايا جب نوبت بهان بك بهويخ كنى توعير باتى كيار الم بعاره افريق بي برطارات كاخطاب عطابواب ان شهسوا رون كاجوالان كا ه بكة تكاركاه ب جرة م نعاس بدنعيب لك سے فلامى كوشايا اس نے ببت برااسان كيا صرف أن مظلور ل بى برنيس بلدتام بنى فرع أدم يه گریسی بہلائی۔اورکہاں کا صان ہے کہ اس سے بعد ہی اس غریب سگ

نُحُ بو بَیْ کر دُ الا اور اب کک نوم اور اور او سے کہسوٹ مے رہی ہے اہل تو ہ

۱۵۸ قریباً سارے ملک سے مصر بحرے کرتے ہیں اور جوایک آ وصد حصہ باقی ہج نہ رسما وہاں ہے۔

ده چند دون مح مهمان سبعه مسلوم بهوتا به مها و الدا و الدر شر مع بوسا و المن المنت ا

یں بال ما ہے می اور حمت و سعمہ ماجے و عرق ایس ن ہر سے میں ایس میں ہر سے اس کا یہ ہے کہ۔ پر تاکیم کر کے خلاصہ ان سب کا یہ ہے کہ۔ ایس باری جارا میں نہاری جا تی سب وحشت اور جہا کہ سب ہے۔ اس بی نوع انسان کی گرری پڑی کسل (ایل پوریٹ و اسکمی) آ جے و

ا ترن جارا تهذیب جاری بای سیده وستندا و رجها مشاهه به می سیده و بین است و است و است می است و بین اسل (ایل و رب و است میلی) آب و به بین اسل و این بین اسل و این بین اسل و این بین است و بین است میلی از بین و این بین است و بین اس

اوروست نگرردن.

۳۰ هم دابل بورب ۱۱س سخ بهدا کئے گئے ہیں کد دنیا پر حکومت کریں۔اور تہندیب کی ردشنی پیلائیں اورا بل مشرق سے خلق سے بیر منشار ہے کہ وہ ہما رے غلام ہو کے رہیں اور جم سے تہندیب و ا نسا شہت کا بیق سیکسیں۔

مراس سے ہارا فرض ہے کربیاں کہیں ہم دیجہیں کہ جہات گی فلست بھاری ہے انصاف وعدل کا فون مور اہے یا حکومت وحث یا آئ وال ہم فوراً پھنچیں جہالت اور وحثت کا خاتمہ کردیں۔ اور اُن اکٹول پر حکومت کا ڈول ڈالیں جنھیں ہم نبی نوع انسان کے حق میں مفید اور بہتر سیجتے ہیں۔

یہ اُن وگون کے اصول متعارفہ ہیں اورا اُنہیں کو ید نظر کہ کر بڑے
بڑے مورخ اور فلنی دنیا کی تاریخ برنظر ڈانے عجیب عجیب اور طرح طرح کے
منائج مشنبط کرتے اور فصاصت و ہلاعت کے دریا بہا دیتے ہیں۔ بن آئے
کی بات ہے۔ وہ کیا ہم خود قائل ہوتے جاتے ہیں۔ کیکن ان میں ترانیول
کوس کرمو لانا حالی کا یہ شعر خود بخود تر با بن برجاری ہوجا تا ہے۔
صحابی کچھ بکریوں کو تصاب جراتا ہوتا تھا
دیکھ کے اس کوسارے تہا دریکے یا دائی ہا

لیکن ایک اور مطف ید ہے کہ اسول امول میں فرق ہے جن مالا میں جو اصول ہم برعائد ہوتے ہیں اورجن کی بدواست ہمیں بہت کچھ کوئی سسمہنا

وقی ہے وہی حالات بعینہ وہی موقع اگر کسی دولت پورپ میں آن بہت گر کسی کے کان پر جول تک نہیں رشگنتی اورسب اصول و قواعد بالا نے فا دہرے رو جاتے ہیں کیا خوب کہا ہے اسی بابغ تفرنا مزشناس شاعر نے دہرے دو جاتے ہیں کیا خوب کہا ہے اسی بابغ تفرنا مزشناس شاعر نے داد طلب سب غرصول جب توان دیک میکا یا منہو

تلائى بازمان خانعات كيد بجيان بميس

اسی برادری کے ایک تا جدار کو جواس منوسس مض کا سے بڑا ميض جواس كى بدولت اكال الامم اور إدم الاقوام بن كيا باور جس كى طرف اويراشاره كيا جا جكائب تهوار دن ويد اس بياري كا د وره أنفا اس كى حالت غير وكلي اور آب سے با ہر موكيا - وه اپنا لا ديكم بری اور بحری دل بادل فوج سے کرسمندروں کو کہندت ہواایک چیوٹی ہی مان ع جابر اللكن كرات بى أس عرجان باش باش بوسطة بورب وه فيه الدور وغضب مين أكراس برعل كرتا تعالم ننا بي اورزك المعالما اورجتنا كسيانا بوبوكر جبليا تطااتني بي اوربنه كي كهاما تفاء وه شفص جرك نام سے برا برا ورا الله الله المنت تع اجل كالل وركت كى عموالى إفواه سے ایک عالم میں کہل بلی مجے جاتی تہی جس محے روب سے سلطنتوں کی تمیں بدل القرتبين المس كي ايك انتاره الداري دنيا أدسر بروما تي تعي اور جس كى جين بين تنع وتفنك سے زيا ده كارگر موتى تقى مو آسانى باپ كم مقابلين دنياكا جيونا باب كهلاً القام وه ايك جيوني سي رياست كي التوں يوں تا بر تورشكست كمائے اور دليس أشائے، خداكى قدر سس نامزادموض نے آخراس کے غرورکوخاک میں ملا کے محیوڑا اور اس کی جوا و ہوس نے خوداً سے نادم کیا۔ وہ شخص حب نے دنیا میں امن والمان قائم كرنے ليے مفيدعلم لبند كيا تعاجس نے منگ سے مثانے اور صلح قائم رسمني مركب من الك عالم كوصلاك عام دى تبى اوردنياس ست ملك كا أفار كرنا با إقفا معلوم مواكر برابرديا قا - كيونحداس في محف دوروك

وہوکہ دینے کے لئے اور دوسروں سے نون سے اپنی بیاس بجہانے کے لئے یا مخ لاکه بندسخان خابجا خون بها دیا اور ار بول ر ویئے بیریا نی بهیردیا -ليكن غرور كاسرنيا باس كا وه كرحرار حودر سلصيب صن السسماع فیدہ ظلمات بی رعد وربق آندی اورطوفان گرج اور سجلیوں کے ساتعة يا تعاددم مصرس كا فوربوكيا راوراس تاريكي كوهما وكرمشرق -وه آن تاب طلوع بهوات جس كي شعاعين ابل رص تشفي نشوونا اور فروغ كا إعث بورسي بن-اوس کی نتگت اس زکت محرساته اورجایان کی فتح اس زور ا وری ب و تاب کے ساتھ ایک عمولی بات بنس بیہ وہ انقلاب ہےجس کی نفرونیای نایخ میں وُمبونڈے نہ ملیگی۔اب زمانہ نے نیا جنم لیا ہے بہت ے پُرانے اصول مٹانے پڑیں گئے اور بہت سے نتے اصول بنانے ٹران بہت سے پُرا فے مبتی ہلا نے پڑیں سے اور بہت سے سے سیسکنے بڑائے واقعات كواب دوسرى نظرس دمكيهنا بؤكا اوراصول تدن والخ يس والرئه نظراور وميع كرنا بوكا - يورب كاغرورا ورتكبراب ما يمنهي ره مكتابه اور اگرر ہاتو وہ خودمت کے رہے گا مشرق میں ایک بئی قوت بیدا ہوتی جس نے کلہ برکلہ یورب کے توی بیکل دیو سے مقا الرکرے اسے زیر کیا ہ اب اس سفید و یو کی لاش خون آنو ده فاک میں پڑی سسک رہی ہے وهمرض جس سے إ تول يورب الحارفط اورجس سے زور ميں وه بره بره مرة رم مارر إتحاماس كاعلاج بحرائكا إلى كانار الاجزيره مين جوا اوربیٹ برعمی کرمے کے بجائے ڈاکٹر مکا ڈو نے مرتف کی جاند برڈیکا
تکا یا بہو بحداس مرض سے داغ میں خلل آگیا تھا اور یہ وہی قدیم مشرقی
علاج ہے جوصدوں پہلے غرو د کے سربر کیا گیا تھا رجا پان جیا جنگ میں
افضل را ویسا ہی صلح میں بھی ۔ اور حنگ اور صلح اور شجاعت اور مسلم
دونوں کا سب ہواسی کے سرر الح جس طیح اس کی بہا دری اور حیسائلی اور
نے الم عالم کو دیگا کردیا تھا اس سے زیادہ اس کی فراخ حوسائلی اور
صلح جونی نظے ساری دنیا کو شندروجیان کردیا ۔

برمرض کچے تواس کے دہیجے ہے پہلے ہی صنعیف اور نا توان ہوگیا جھے
تھا۔ ادہراس کے گھری نفاق وجنگ وجدل کا طوفان بیا ہوگیا جھے
باپ کے سعادت من درزندوں نے علم خالفت بلندکر رکماہے۔ سارے
ملک میں گفت وخون کا بازا رگرم ہے۔ دہ جہوتعدی اور ظلم وہم سبتے ہوئے
تنگ آگئے ہیں۔ اِس لئے اُنہوں نے اس بات پر کمر با ندہ کی کے کہ یا تو
اُزادی مال کریں یا جان دے دیں۔ زارہ کے کہ ہا جا تا ہے اور آکے دن
نئی بلاا ورسعیت کا ساسنا ہے۔ رطایہ بغا وت پر لی ہوئی ہوئی ہوجھو لیے بنے
سب آزادی کا زادی کا رہے ہیں۔ زاراور اُس کے دریہ ہے کس اور
مب آزادی کا زادی کی ارسے ہیں۔ زاراور اُس کے دریہ ہے کس اور
ج بس ہیں۔ ہزار وعدہ کرتے ہیں گریقین کے آئے ان کی نالوقتی اور
ج بس ہیں۔ ہزار وعدہ کرتے ہیں گریقین کے آئے ان کی نالوقتی اور
ج برانہ سلوک نے انہیں اس قابل نہ رکہا کہ ان کی بات با ور کریں۔
فوج اور پولیس ہزار روکتی اور تھا متی اور گولیوں کا نشانہ کرتی ہے گر

اور حیت قرابینوں کی ٹہائیں ٹہائی سے کہیں لکتا ہے ولیکن إوجود اس شربین مقص کے جمعیے وہ جان دمال قربان کر رہے ہیں ۔ ا المون نے اس عرت کو وا تھے سے نہیں جانے دیا جوبہ شیست بور میں ہو کے انہیں مال ہے بعنی ظالم گورنمنٹ کی مخالفت کرتے وہ اینا رخ وخصه ایک بے کس مشرقی قولم بر کال رہے ہن یغریب بیودی میں جن کے قبّا كئے جارے بن ان كے تھر بارك سنتے رسندكو وں بيے ستيم اور عوري بیوہ ہوگئیں خاندان کے خاندان تیاہ وہر با دہوگئے ۔عراتی بربس لہ چلاگدیے ك كان النفيح ـ كورنمنت كا وه حال رعايا كى يركيفيت - اب اس ظالم مظام تامیص بعن زارروس کوسوائے اس کے کوئی چار وزنیں کہ اپنی خون خواری سے بازائے مطلم و تعدی کے رانے کوخیر باد کیے۔ ویضحابرات ا عنيارات سے إفت د جربيفے - المن صلح كا اعلان كرے - رمايا كو د اصح عوق اورآ زادی عطاکرے ما تھ کورو کے ول کو قابوس رکھے ادراس بری گھڑی کو یا وکرکے بچیا سے جب جایا ن سر دست درا زی کا قصد کیا تھا۔ اراسه دنفيب لك تجع بعي كيه فرس و فداكي فداى بل لئى زين وأسان بدل گيا - اصول وأئين بدل سنة اور توسى كه وياى كون ليسندا ورلد برنظرة أب حيا بيلي تقار كوتجه س مي اكترسوي سی پیدا مرحلی ہے مگر کہال پیرخنیف سی عنبش اور کہاں وہ قیامت کی حرکت کو جس سے لا کہول کے وارے بیارے ہو گئے۔ مالک س تبلکہ ٹرگ -ملطتول كى ماليسال بدل كئيس - تعلقات من قرق أكيا عكوست كارخ

چرگا ۔ مغرب مشرق اور مغرق سنرب بن گیا جرائے تھے وہ یہے ہے۔
اور جر سے تھے دہ آئے بڑہ گئے اور ایسے بڑے کا ذہیں سے آسمان برہنے
گئے جہاں وہ شجا عت اور فہرت کے تنارے بن کر مبلکا دے ہیں اور
اپنی لارانی شعاعوں سے اور وں کو بھی ٹور کر دے ہیں۔ اس کا ذکر فیر ترب
بال بھی ہے اور چرجے بھی بہت کیجہ ہور ہے ہیں۔ لیکن خالی با توں سے کیا
ماصل ۔ لا و کہے سے کہیں سنہ مٹھا ہو تا ہے یہ جمعیں جرش نہیں تبرادل جھا
ہوا اور مروہ ہے ۔ اور جوش ہو کہاں سے بواس کے کر تجہ میں صب وطن
نہیں اور اس کے لئے ضرور ست ہے تھو کی کی اور قربی ہی کہیں بجر بن فرت بہی اور تھا۔
توت کی طرح جر جراؤ اور دہنے الیتے میں حرکت بہیا کر وسے۔

توت کی طع جرجزاور بسے بیسے بیں وقت بیداروسے۔
ہوارے نیال سے کی گرکساوس میب وفریب افرصرت آگھ و
اقعہ سے بڑو کر نہیں ہوسکتی جو ہوارے برٹو وس میں جو ایک جبوٹے سے
جزیرہ والوں سے خور میں آیاہے ۔ یہ ہاری میں خوش متی ہے کدایک
الیا القلاب آگئیز واقعہ ہاری زندگی میں واقع ہوا جس کے منین ہو ہے
د ماغ میں اس خیال کے لا نے اور اپن زبان سے یہ الفاف کئے کے قابل ہوئے
میں کر جب ہارے بہائی نبدا تنائجہ کو سکتے ہیں تواگر ہم ول پر اکہ لیس توالیا

گراے بڑا کا ہل تجہ میں بوش اور وکت بید اکرنے کے لئے کیا کیا جائے۔ کیا وہ خواں خوا راور پہیت ناک جنگ روس وجاپان نیری آنم ول کے سامنے پانی پت کے مید ان پر پسر فائم کی مائے کیا اون بہا در محب الوطون کے

سیزں میں سے دل تخال گرتیرے ماضے لائے جائیں کد دیجہد ابنے ملک کی مبيت ميں يدكيم برك رہے ہيں ، بيرسب وہم وكمان ہے ال البتدايات زبیمکن ہے۔ اوب نے دنیایں ہڑے بڑے کام سئے ہیں۔ ہنسول کورُلاً اورر و نون کوښیا د نیاوشن کو دوست د وست کو ژخمن ښانا اس کاا د نی گرهمه نے۔ گری بات کا سنوار نا اورصات سیدی بات کا بگا ز دنیا اس کا ایک السل الما وراسي بات من بزارول كاسركم اديناا ورالا كهول كاخوان بها دیناا ورایک کلمه من نبتنی مخا لغول اورجا نی دشمنوں کی جہٹ بٹ صلح كرا دنيانس كے كے كوئى إت ہى بہيں۔ وہ تلواروں كاسفا بلة ربان سے اورنیرون کا مفابل فلم سے کرا ہے۔ اوراینے رور سے جدہر جا بتا ہے دنیاکو کمنے لے جاتا ہے۔ کیلن اس میں بعی تسیس ہیں اور در سے ۔ نظم ہے۔ نشره اوران كي بمي ميه ونسيل اوراس برابني ايني لميت اوراين اینا داغ کیکن ان سب میں موٹرا ور کا رگراگر کوئی ہے تو ڈرا اسے ۔جودنیا کی تقلف حالتول اور انسان کی مخلف کیفیترل کواس خوبی سے دکہاتیا ک لانقل میں امر کامزه اَ جاناہے۔ گرحفیقت یہ ہے کہ اصل میں وہ مزہ بنیں اُ ما جس سے معلیم ہوتا ہے کہ اتسان بالطبع نقل کرنے اور نقل دیکھنے سےخوش ہوتا ہے مشلاً وہی نئی یا بات جوروزانہ ویکھنے یا <u>سننے میں آتی ہے جب سم</u> ی تبیٹر میں اس کی نقل ہوتے دیکتے ہیں توجتنی دہ اصل کے سابق ہوتی ہ اسى قداراس يسلفت آياب عزمن رخ والم عيش دعشرت بكبت و اتهال مكالى وروال سبك تقورس سامن تنطيعاتي بي- اوريد ارم

ہوتا ہے کہ درختیت یہ واقعات ہارے ساننے گزرہے ہیں۔ جولوگ ارا یا سے کرنے واقع ہیں اون کی حالت صورت اول چال الباس مب مے مب ايك عجيب كيفيت ببداكرت بين بن الال كوسم ابني زبان ياصرت قلم اور فصاحت محے زور سے با رہاں انا چاہتے ہیں دوسب مرسطے ڈراا کے ایک ایک میں طے ہوجاتے ہیں جہاں انسان کی اور تام تو تین قاصر ہیں و ہاں اس کا جلوہ برقی نہر کا کام کرتا ہے۔ عالم ، جاہل سے بوٹر ہے۔ يراس كاانرجا دوكاسا ببوتاب نصيحت ببت ناگوار اور بلخ بهوتي ب ميكن يهال آكراليي شيرس اور مركطف بوجاتي بيه كدجو اس سع بها گتے تھے وہ خوشی خوشی اس کے سننے کے لئے دوٹرے آتے ہیں ۔ کوئی واعظ کوئی فقيح مقره بالكجرارا ينحكام اورفصاحت سه اتنا اثربنين وال مكتاجتنا وُرا مع کے چندا مکٹ خصوصاً حب واقعات ایسے حیرت افزاا درجوش أيكن مول جن سے قوموں كى قوموں ميں انقلاب بييدا ہوگيا ہو يويالات كى ترتبب بدل كئى ہوا ورسونے بيں سها كه يه كه اس وا تعات كا تكيف والا الیا ہوجرکے تلم میں زوراور تا ٹیرہے اورجے نظم و نشریں بکسال کمال اس درالم بن اقبال دا دبار کی سجی تصویرین کهنی بین ایک طرف حب وطن بشجاعت جوش اورغيريت كانر ورسيحا ورز ومسرى طرف غرور د کران وگزان دلت و کبت کے آنا رہی فرض جنگ کی تبدا سے انتہا کک سارے وا تعات ڈراہے کے بردہ میں اس جوبی اور بے تعلیٰ ا در بُرزور ا در بمِرجوش نظر و نشر من بخریر کئے گئے ہیں کہ مکن نہیں کہ اُ دی ب<del>رہ آ</del>

اوراس کے قبل میں جوش اور غیرت موج زن مدہرہ محبت جو حیثتی زنگی یں بھی اسی طرح جازہ نگن ہوتی ہے جیسے فسا نوں اورڈ راموں میں ' وہ اُل خوں ریز حباک وجیل اور کثت وخون میں بھی عمیب طبع سے اپنی جہیے کی دكهاكئى ب حقيقت برب كم انسان كاقلب بى سجاك خودالك عالم ب جس مين بزارون كيفيات اورجد إت بتي بن - اورايك ذراسالله پرا پنا کرشمه وکها مات بین کیسایر زور برونا چا بیتے وہ قلم حوال تما م كراس طرح بيان كرك كرنصت كالأم نه مو-مولوي ظفرعلى فالصاحب لي جنگ وجدل معرك آرائ شجا وتبنور خدعته وتدسر محمهان خول ريزي محن وعش كأكهماميس احرميول كي جالير، شكست وفتح اصلح وامن ان سب كار نامول كالساصيم فاكركه فاج کہ بید معلوم ہوتا ہے کہ کو یا ہم خوداس میں شریک ہیں۔علادہ اس کے بیار دو میں ایک اے نفیادر انوکہی نمنیف ہے مصنف نے ملک میرٹرااحمان کیا نے اکی ایسی چیز پیش کی ہے جس کی ملک کوالیے وقعت میں سخت خرورت تبی-اس سے ہیں عبرت اورسن مال کرنا چاہتے۔ایک مجھو کی ى قوم بېت تېو ژے وصی ایسی زنی کرے که بڑے بڑے ترتی یا نتاقوم كيعتى كادنجيتي رومانيس ايك يترامشها زكافئكاركرس أيك يودنا ولوكوكما فأ ن ہے کہ پرب بچھ پڑہ مائیں اور ترتی کا خیال پیدانہ ہروہ ہمیں حباک کی

ضرورت بنیں جہا دی عامت بنیں ال ہے توجها داکبری صرورت ہے۔

د یونعنس کو بچیا ژیں اس سے کہو سے جن حن سے تخالیں بنور وضی نفاق اور ستی

وکا بلی کو پاس ند آنے دیں اور ایک ایسی ملطنت کے زیر عاطنت جسسے
بڑہ کرامن جر صلح پند اور ہجد رواس زما ندیں ملنا نامکن ہے، ترتی کی دائی
کا بس، زمانہ کی رفتا رکو بہر میں اور اس بام رفعت پر چوط بنے کی کوشش کریں
جہان پہنچے بغیر ممتا زمونا کا ل ہے کیامکن نہیں کہ وہ ملک جر بہیشہ علوم
و فیون اور عند وحرفت میں مشہور اور صرب الشل ہے ہماری کوشش اور
انجا دسے اپنی قدیم عزت اور عظمت کو بھر حاصل کرنے ہمکن ہے گرکب به
جب ہم میں دل ہو، دل میں عزت، ہمت اور جوش ہوا ورجوش میں قیام
اور نیا ت ہو۔

گریه نبیس تر با با دوب کها نیان پی

چرک آباددکن) ۱۵ریز میرصن وارم

سولح

عبات النابير الزالكرام مجنتان شعر

r

## مقامتها

مرتفہ مولوی تیا نغار عالم صاحب الامردی جوم یہ بھی آرو علم ادب کی ترقی کی ملاست ہے کہ شاہیہ لمک ولمت کے حالات پر بھی بہت سی انجی انجی کتا ہیں تکھی گئے ہیں جو بلجا فا تقدیس و دیگر اب تک زیادہ مران قدا کے حالات تکھے گئے ہیں جو بلجا فا تقدیس و دیگر کا د اے نایا ں پہلے ہی ہے ہیں و جہے جاتے ہیں اور جن کے سوانے قیم عربی کتب میں جا بجا یا ہے جاتے ہیں یا اون کے متعلق متقل کتا ہیں موجود ہیں اور اون کی عزت و وقعت صدا کا سال سے ہا رے دلوں منگف کتا ہوں سے حالات جمع کرنے اور ترتیب میں اول برل کرکے ار دوز بان میں پیش کرنے کی زحمت صرور گوار اوک نی ٹرتی ہے۔ آگان منگلف کتا ہوں ہے حالات جمع کرنے اور ترتیب میں اول بدل کرکے ار دوز بان میں پیش کرنے کی زحمت صرور گوار اوک نی ٹرتی ہے۔ آگان منگلف کی ترتیب عمدہ اور زبان فصیح ہوئی ہے تو ان کا سفبول ہونا کی ہم منگل نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی سے مقبول خاص وہ ام ہیں ۔ گر ہم عصر مشا نہیں کے حالات کا مکہنا اس کے مقا بلمیں بہت فتہن ہے اولی ہم عصر مشا نہیں کے مجالات کا مکہنا اس کے مقا بلمیں بہت فتہن ہے اولی

بە كىرىيۇ كى مىعونىدىركىيىنى بى ايك ايسى وشوارى سەيىھے اسى كاچى جانتا<sup>تىم</sup> ميكوكهي التقهم ككام كرف كاتجريه إوابي ووسر صعد الشخص اي ز نره موجو دہن جاس نا مورشفس کے ضالات سے آگاہ ہیں اور انہائے اس کو تخلف طالت میں دیکھیا ہے اور اس کے شعلق خاص را شیر کہتے ہیں۔ سوانح تخار جانتا ہیے کہ اوسکی کتاب سوافق ومخالف ہر دوگروہ کے الم تعمل ما ك والى ب اوراس ك طعن وتشع كى زوست محد كم ك ، بری احتیا طرکی فی ہے موقف حیات الندیر مے اوری فوم کے ایک علامه کا تول نقل کرمے الحبل کے طریقہ تحرر سوانے عمری کو " پُر فریب" بنایا ا ورا وس بریرز ودکٹ کی ہے لیکن میں پوجیتا ہون کہ و وکون ایسا زمانہ تھا جبكه يربر فربيب طرئقه رابخ نه تضاءعلا مة وصوف كرنبهم كسي م عصرنا موتفعل ى دېشرطيكه وه كسى موصركواس قال جميس اسوائع عرى تكينه كا تفاق بنیں ہوا ورندانہیں اس سے زیادہ دشواری پیش آتی جر ہاری زبان ابتك انس تدما ع كرام كه مالات رقمهم البلايات جنس وكرايك ر ان سے پوجے آتے ہیں اور منکی تنفید اوز محتاجی کتب سے وال تک عدد دست تا ہم رہے ادبی معاف ) كيا علائة موصوف كى اليفات اس ۵ مریز فریب طریق سے یاک صاف ہیں۔

بات یہ ہے کہ بڑے اومی کی بڑائی صرف اوسکی زات تک محدود نہیں ہوتی بگاراس سے تعلقات گر دوبیش کے خالات اور قومی و ملاحالا

سے تانے بانے کی طبع مکڑے ہوے ہوتے ہیں کداوسکی ذات کو آن جداکرنا قرب قریب نامکن سے ہوتا ہے، ورنہ بڑا آ دمی کچھ بڑا نہیں رہتا اسلية سوالح مخارك فراكض مين واخل ہے كه وه اس شخص كے كيركير كو ان تهم گرو وبیش کے واقعات وحالات کی روشنی میں دکہائے۔ اسے كسى كوانخارنبيل بوسكما كداضلات رائع بهرز انديب اوربر ملك يسبوتا ا ورعلا وه اس کے ہمعصر شاہیر کے شعلت بعض قلط فہمیاں عام طور پر بيس عاتى بن سوانح تخار كا فرمن بي وه ان غلط فهيول اور غلط بیا نیول کوصیح ا ورسیح وا قعات اور اوس کے وسیع تعلقات ا ور اصلی خیالات کے اظہار سے بن برعام لوگوں کو آگائی نہیں ہوتی رفع کرسے اوراینی را سے اور صبح قیاس کے اظہار سے درینے نیکرے اور محض مخالفول کے ڈرسے یا اون کی خوشی کے لئے عامیا نہ مقبولیت حاصل کرنے كى خاط مىلوندىجا سے انعا ئ پىندلوگ موانخ گاركى اس محنت كى دا دوس ك ادراوس کے منون ہو بھے۔ اگرم بدہی اوران کواس سے تعلیف صرور مرمی زے خالی خولی واقی حالات کا بیان کر دینا کافی بنیں ہے۔ اور کوئی سوانخ كالاراس طوريراني فرمن سي سبكدوش بنيس موسكما يجس قدر جوشفص برابوكاه اسى قدرسوائ گاركوائي دائدا درتياس عنزيا ده كام ينا يدسكار وسعت تعلقات سے امل صبحت کے سمجھنیں مصرف الجین بدا ہوتی بلكيفلطي وارمع بوجاتى باوراس الخيد صروري سيدكه يدديكما جاست كدكرد دیش کے حالات کا افرائس پر اورا وس کا اثر اون حالات پر کیا پڑا۔ تعلیم نظر ہ

منده وست کے اس کی سے کا اندازہ کرنا بڑگا اسکے اصلی اور اندرونی
خیالات کر دیکھنا بڑگا اس کے برتا کواس کے طرز کام وطرز تحریراس کی
مام روش اور رجمان کی تلاش کرنا بڑگئی غرص سوانے بھاراس تام بہا
بین ہم کہ بہت ہو و تلاش کے دید شیعے قیاس اور راسے قائم کرسکے گا اور
اور اس سے اس کی اپنی میزاور لوگوں کی بہت اسی خلط نہمیاں رفع
ہر مائمینگی ساگر سوانے بھارا ایسا شخص ہوجواس بڑے شخص کی خوبیوں
کا قدر داں نہیں آدکیا و و اس ایم فرص کو اداکر سکت ہے و مثالاً اگر و ای
کا قدر داں نہیں آدکیا و و اس ایم فرص کو اداکر سکت ہے و مثالاً اگر و ای
کو بیا ہے خودان کو مکھنے کے لئے دی جاتی ہے تو ناظرین سمجھ سکتے ہی کو مالیا ہے خودان کو مکھنے کے لئے دی جاتی ہے تو ناظرین سمجھ سکتے ہی گوران کو مکھنے ہی کہ در این میں ایم و سکتے ہیں۔

رہے۔ میں اس کے معرورت اس سے بڑی کہ دولی انتخارعا طم صاحبے
موقع بر مجھے اس کی ضرورت اس سے بڑی کہ دولی انتخارعا طم صاحبے
ہارے زمانہ سے ایک سے نام رشخص کی سوانے عمری تکمی ہے جن کے
مفالات بھی بہت سے فرگ موج دائی اورجن کے سندلق بہت سی فلط نہیا
میں فاص دعام میں بھیلی ہوئی ہیں جی بہایت مست کے ساتھ اس فلو بیا
اعزاف کرتا ہوں کہ موقف حیات الذیر نے اس اہم فرص کوئری خوبی
کے ساتھ انجام دیا ہے اور مکن ہے کہ بعض کے جب لوگ اول کے تصنیہ
کو تسامہ دیکریں میکن جب وہ بھی تھنڈے دل سے عود کریں کے تو کم سے
کو تسامہ دیکریں میں جہرے صرور ہوجائیں گے۔

شمر العلما و اکرمولانا ندیراصدم حوم جادی توم میں ایک ایسے فرو بے نفیرگزرسے ہیں کہ وہ جیشہ یا درہیں کے اور کم سے کا جب تک اُر دو تربان نرندہ ہے اُک کا نام بلائے نرندہ رہے گا، وہ معن اپنی منت واستقلال اور قابلیت سے دنیا ہیں بڑے اورایک معولی غرب شخص ے امیراورایک اوئی فالب علمے اعلی درجہ سے فاضل ہو گئے ان کی زند في سلف بلسيد (اينى مروسط أب بريض) كى ايك نيايان اوررون مثال ہے اُنہون نے علمی ہے زندگی شروع کی ا در انوعز کے معلوب ہ ال كى تعلىمان كى تصانيف كيسفات بى موج دے راون كابراكام اصلاح معاشرت إسوش ريفارم) بينيني بيركه دنيا مين وش كامياب ا ورہے بوٹ نرندگی نمیج بکراسر کرنی جائے ۔ ایک بڑا تھا ل ان کی تھا۔ میں یہ سہتے کو انہوں ہے اسلامی سوسائیٹی اورخاص کر اسلامی خاندان كى اندرونى معاشرت كى تصوير السي سي اور بالكرايني بكة ايجون كرا بنے نعشہ مرح آ اے دورایک سلمان بڑھے والے كو رور وكر منسوقة كركهيس اسي كے فائدان كے يترب تونيس كن رہے ہں۔ خدا كرفضل سے آرووس اسے اسے ایکال انشاء برواز ہو سے اوراب ای زندہ ه موجو رہیں جوارد وزبان اوراین توم کے لئے باعث نخرہیں شلاکسی نے تاریخی واتعات کی جهان بین رک طبیب طالات کا اکشات کیا ہے مسی نے در بارشاہی فی شان و سوکت یا بنگ کے خورر منفر کا موقع كمني كا كميسى نے قوم مح كذشة باه د جلال رفصاحت كے دريابي بین کسی نے قومی اوبار و زلت پر پر در و توصیر اسے الیکن روزمرہ کے معمولی واقعات جوسے شام ہاری آنھوں سے ساسنے ہارے گھوں میں اند ربا ہرواقع ہوتے رہتے ہیں اُنگا بیان کرنا مولانا سے مرحم پر ختم ہے اور بیان بین کیسا ؛ ایسا پر کطف ایسا سیجا اور بلہا ہواکہ دلی یہ کہب ماے اور بیان بین کیسا قامی آنکھوں کے ساسنے جبتی جا کئی طبق کہ ہم بی تصویری آ جائیں ۔ ایک وسیع اور غلم انشان منظم کی تصویر کھنی نا بیا ہی ہوا سان ہے لیکن انسانی خصیل جس میں بھا ترجی ہوں صوابھی ہو دریا بھی ہوا سان ہے لیکن انسانی خصیل یا کسی اواسے مامس کی تصویر کہنی ایست شکل ہے ۔ بہاں صرف او بری نا فرح بیرونی اشاء تک محدود ہوکا نی نہنی بلکہ اُسے مکس ریز (ا کمیس ریز) کی طرح جسے کے اند رکھس کر دلوں کو بھی میٹولنا پر نا سے اور مولانا ہیں یہ فوت کی طرح جسے کے اند رکھس کر دلوں کو بھی میٹولنا پر نا سے اور مولانا ہیں یہ فوت کی طرح جسے کے اند رکھس کر دلوں کو بھی میٹولنا پر نا سے اور مولانا ہیں یہ فوت کی طرح جسے کے اند رکھس کر دلوں کو بھی میٹولنا پر نا سے اور مولانا ہیں یہ فوت کی میٹولنا پر نا سے اور مولانا ہیں یہ فوت کی میٹولنا پر نا سے اور مولانا ہیں یہ فوت کی میٹولنا پر نا سے کال موجود دھی ۔

مولانا کا اصال تعلیم نسوال پرمبی کی کم نبیں بکہ سے خیال پن حامیان تعلیم نسوان کی تقریرون الکیجوں افریب وی اوراس سے دسائل کہیں بڑ کہ ہے۔ ان توگوں نے بڑے ہے کی ترفیب وی اوراس سے دسائل بہم بہو بچا ہے کمرمولانا نے لوگیوں کو پڑ ہنا سکہایا اور یہی بنیں بکہ بڑ ہے میں جوایک مزہ ہے وہ دلوں میں پیدا کیا۔ مرحوم اگر سواسے مراق العروں سے کو بی دوسری کتا ہے نہ سکھتے تو بھی وہ اُرد و کے ایکال انشا بردانہ مانے مائے ور ان کی حیات جاووانی کے سے صرف یہی ایک کتاب کا فی ہوتی ۔ ایک بڑی خوبی اسیس (اوراون کی دوسری کتا ہوں

یں میں) یہ ہے کھور توں کی زبان اوراوان کے خیالات کرہد بہواس خوتی ا داکیا ہے کہ خودعور تیں قائل ہوجاتی ہیں۔ یہ بات سوا سے مرحوم سے ار د و محے کسی د وسرے مصنف کو عاصل تھیں۔ مولانا إنى طرز تحريك أب موجد عقاوريد النس كي ذات مص مخصوص به این میں بڑی بے تلمی اور بے ساختین بایاجا تا ہے۔ انشا کوبڑی وقت یہ ہوتی ہے کرج خیال ادس کے دل میں کیا ہے اُ سے أسى قوت اور شان كے ساتھ الفاظيں اداكر سے اور اسى معے أسميے اكثراوقات تشبهه واستعارات سيكام لينا برتاب يكن معلوم بوتا مولانا كوكسى أيى ونت محسوس بني بوقى وكبي تشيبه واستعارات سے . كام نبيس ليتا ورايس مهيث ماندارا ورجيان الغاظ استعال كرتيمين لدأن سے بہتراس خیال کے الهار کے مضمحد میں نہیں آتھے۔ رہان ، برآنهیں استدر قدرت ماصل تمنی که شاید است کا سی ار دوانشار پرداز ونصيب نهين بوئى اورسى وجسب كران كاخيا ل كبعى تشنهن رستا آ مكى يكينيت ب كرايك ورياب كدائدا جلاآ ما سيان كى طبيعة طور پر کیزور واقع ہوئی متی اور میں زوراک سے عام خیالات اورالفاظ میں جوقوت اورزور مراكان كي عبارت مين ديكيماسي ده كمين دوسري جگه نظر نبس آیا۔ اُبنی اس بات کی صرورت ہی بنیں بڑنی کرمیر بہیر یا تنبيبات داستعادات سياينا مافي الضما داكرين وه اسي زبان س مصيم روزمره بولت اور تلصتے بڑے ہیں اسیسے الفاظ کال لاتے تھے کہ سونے میں مہا کے کاکام دیتی ہے۔ اُن پر بیاعت اِس کیا گیا ہے اور وہ اسی خیال کے کاکام دیتی ہے۔ اُن پر بیاعت اِس کیا گیا ہے اور وہ ایک منتک بہا اور صحیح بھی ہے کہ دہ تعین او قات رکیک اور منتال الفاظ استعال کرتے ہیں۔ اس کی وجد ایک تو وہ ی ہے جو میں ہجی سیان الفاظ استعال کرتے ہیں۔ اس کی وجد ایک تو وہ ی ہے جو میں ہجی سیان کرچا ہوں بعنی وہ ہم بہر پر اور تشہیمات و استعادات سے کام لینا انہیں جائے تھے و وسرے طبیعت قدرتاً واقع ہوئی تھی پُر دوروہ اپنی نی نیال کو اسی زورا ورشان سے ما تھا واکر نے کے لئے الفاظ کی بروازی نیال کو اسی زورا ورشان سے ساتھ اواکر نے کے لئے الفاظ کی بروازی منتا اُن کے استعادہ ہو سے من الفاظ کی بروازی کی منتا اُن کے استعادہ ہو سے منا اُن کے استعادہ اس کے میں خوروں کی نیال کو اس تھا وہ زبان پراور اور اوسیر سومی خورون کی تھا وہ زبان پراور اور اوسیر شورونی و داون اور اور میں تھا وہ زبان پراور اور اوسیر شورونی میا۔

مروم میسے اعلی درجہ کے محرد تعد ویسے ہی مقرد ہی تعد لوگ آئ پکو دں میں اس طرح ٹوٹے پڑتے تھے جیدے تموط کے ارے کہانے ہی گرتے ہیں ہم نے انجمن حایت اسلام کے علموں میں خود دیجیا ہے کہ گرمی کے دن ہیں دو پہر کا دقت ہے ہزار وں بندگان خداد ہو پ میں بنٹیے ہیں گرکیا میال کہ بہلوٹک برلیں کام میں تا شر بھی وہشی کرحب جا انسادا اور حب جا بارولا دیا۔ اواز معمی اسی کی عتی کرس جگر کیساں بہونجتی تھی اور اس میں ایک خلا داوا ٹر تھا۔ شوقی وظافت خاص کراون کے کچود
میں دیکھینے اور منٹ کے قابل تھی۔ ابسا اکل درج کا مقرد ہارے ملک میں
مید الہمیں ہوا دہ ساری مجلس پر چھاجاتے تھے اور ما طری مجلس کی سیات تھی ہے۔
میں الہمی ہوا دہ ساری مجلس پر چھاجاتے تھے اور ما طری مجلس کی سیات تھی ہے۔
وہ باکل صیح اور بے سبالغرب ۔ انجمن حاست اسلام کال انڈیا محمد ن
وہ باکل صیح اور بے سبالغرب ۔ انجمن حاست اسلام کال انڈیا محمد ن
اصاب دہیں گے۔ ان کے لکے وان کے متعلق ساعت امن کی امان مجلس میں
وہ کہمیں کے کہمیں چلے جا تھے میداوتر اس خارد ان کی حریدان کی حبار سنک
وہ کہمیں کے کہمیں چلے جا تھے میداوتر اس خارد میں مان کی حریدان کی حبار سنک
اس کی وجہ سے کو حبسی ان کی طبیعت ان کی تحریدان کی حبار سنک
وہ میں کے کہمیں ور تک بہمینے جا تے تھے کیکن آئی دور نہیں
معما اور نجیل کے پروائیس جولانی طبع انہیں او ہرسے اد ہر حزود رہے جاتی
تھی لیکن تا ہم ہمن نے کے آئی پاس می رہتے تھے۔
کہ نظرے خانب ہوجائیں باس می رہتے تھے۔

ہا رہے اس رائے کے اہل ملم سوائے ایک و دکے زیاد ہتر ترجان ہیں اگریزی کے باعربی کے سگر مرحوم میں صدت بائی جاتی ہے اور وہ اپنے خیالات اور تحریرات کے سے کسی دوسرے کے متاج نہیں ہیں اور یہ اُن کی اعلیٰ دماعیٰ کی بہت بڑی دسل ہے ان کی انسسل تعما نیعت اُن کی عدت طرازی اور ن کے پر زور تین اور مثابہ ہ کے نتائج ہیں وہ تقابلیں ہیں بلکہ اُل ہیں اور بہی وجہ ہے کہ وہ الوکھی اور دلا دیز

بس اور مهی و جهب که و در مقبول خاص دعام بین ا ور مبیشه زنده ر بین گی-بولوگ أر دوسكونا اوراينه خيالات انگريزي نا اُرووس بنس بلكتيث ار دویں او اکرنا جا ہتے ہیں اوان سے لئے مولانا کی تصانبین کا مطالعہ ازبس منروري اورمغيد ہے ميوبحہ اپنے خيال يا ما في الضمير كي صحيح تنصوير وبفاظ من كهنیخاان رختم ہے۔ یں بینیں کہتا كہ ان كاپورا يو را تنبیغ كریں كريح يبذمون شكل ب بلد شايد مغيد مين بنوسكن إس مي تجيد مت بنيس كريم ان كى تصانيف كے مطالع سے بہت مجد فائدہ أنفا سكتے ہيں۔ اِس جدید زبانے میں مسل نوں میں جتنے سرمرآ وردہ لوگ ہوئے میں خواہ و مسی ضال اور کسی ریک سے ہوں سرست سدے لیکر خم العالماء مولانامشیم آنک ( با سنشنارشمس العلمامولوی محمد ذکارانشرمروم)ستی زیا ده تردینی تکا وُتعااون کی تان دین ہی پر گوٹنی ہے اور ہی اون کے خیالات آوراعال کا مرزے مولانا ندیر احدمرحوم کا بھی ہی حال تھا کو توان كى اكثرتصانيف من يەلگاۇنظرة تاسىھ لىكن انہوں ئے خاصرخاص ت بي مثلًا رويائة ما رقه اجتها دا الحقوق والفرائض امهاة الامير لكفكرا ورفاص كرترجمة قرآن تجيد سي السي عظيم الشان ديني فدمت اوالك سلمان ان کے اس احسان کرمجی بنیں برول سکتے۔ان کی دینی فارت كے متعلق بہاں زیادہ بحث كرنا نہيں جا ہتا موثقب حياۃ النذير اسپير خوب ول كبول ك لكه بيك بين الكن ترجمة قرآن مجيد معلى سيند الفاظ لكيم بغير بنس ره سكنا - اس ترجمه كي تمام نتو بيول كا كنوانا توميري

طاقت سے ابرہائین اس سے بریکر اورکیا خوبی ہوگی کہ ہزار اسلا جواب تک قرآن یاک کرسمجنے سے قاصر نصے اب بلانقلان قرآ ہے۔ مطالب سمحف مك اورفداك احكام خوداسي ككام ك دريدس مانة ه مكاردو ترجياس سے يلے بھى موجود تھے ليكن ترجيكي تھے الفاظ كے كوركه وسند مستصف خاك مجعين بنين أسته تعدا وسجه بن أيمن أوكونكرا ملمعي برجمعي مار دي هي اورجوطبيعت بر زور وسيد كري سيميديمي تووه بلعت ٠ فصاحت كمال ص كے لئے قرآن سارے عالم من تهورے قرآن يا كايربيلا أردورجم بعص بساس بالتبكالحا فركها كياب كعلاده زبان کی مطامت اور فصاحت تے جہان تک مکن ہو اصل عربی کا زور اور اس کی یا شان قایم رہے بیولانا چربحہ عربی اور اُرد و سکے بیش ادیب تنے اور زبا كاخاص ذولى تسادس كترجيم مين ده ساري خوبيان موجود جي جوېوني چا ہیں سلس رہے جائے سارے سلاس مجد میں آنے جاتے ہیں اور فعاحت اوراد بیت کا بطف ایسا که چو ڈنے کوی نہاہے۔ اس بز کهراوردنی خدمت کیا مرگی اور پیصرف دینی می خدمت بنیس بلکه اگرد و ادب كى بھى ايك ببت بلى خدمت كارب كات برائرے ہوئے بی کمولانا خا عبدالقا در کا ترجمہ سب ترحموں سے نفائج ورمرحوم كاترجماس سے لكانبيں كهاتا-إس ميں اب بحث كى مزورت بنیں ہے عام منبولیت نے ایت کردیا ہے کر حوم کا رجد ایسا سطلب خیر نصیح اور شکفتہ ہے کہ موجو رہ ترجمول میں کوئی سی کا مقابل انہیں کوسکت ابك بات من البته شاه صاحب محرقه مي وفغيلت هيدا وريفنيلت فالما أك بمندر مع كى ده يد مع كرمع في ليعن مقامات يرعولى فألم كاربردادبرن فاليد بسيف بندى الفاظين كياسهكداس ببتر رونبس سكنا خصوصاً جهان كهيب اليسالفاظ آسكني كواك وافيس سعا فی کی بحث آٹری ہے توا وہنوں نے ہندی سے بی ایسے ہی مفظیم کی ركه بن كداون من بعبي اشتراك كا وبي تطعف با قي ريسات اوريان كي كال دبيت كي دل ب مراس كالطف صوف دب بي ماصل ركية ه بن مطالب قران سے اسے کھ تعلق ہیں۔ مولوی ندر احدسروم کا ترب با فاور وفيه واورشكفته بو في بيا بينا جواب بنين ركها بيها ل تجيها ال ترجع سے منس میں ایک مزے کی بات اور کہنی ہے جس سے ہادی قوم كے علم اكى حالت كايته لكتاب مولانا كے ترجه كا شائع ہونا تفاكران ير اعتراهنات كي دِجها له روني شروع موني اورساته بي سائد أن حصارت كر ترجي يهي شائع مونا شروع بوسه اوراكشريدا عيراضات اس مے کئے گئے تھے کہ مولانا کے زمد کی طرف سے لوگ بدگاں ہوجائیں اور وارے ترجے کے انا۔ انسوس اس سے قبل کسی کو ترجمہ کی فروت كانيال نه موا اوراب جومولانا كاترجه نشائع موا اور اوس كي شهرت ہوئی تو یعی ملکے منبدیر انے لیکن مولانا کے ترجمہ کےسانے کسی کو فرق نبوا إن اعتراضات ياسي م كي تحريات بين جهال كهين مرحم كا نام أ<sup>ما</sup> قریدمولوی ار مطبن کے ان کے نام کے ما تھ جی سولوی کالفط نکھتے

بلکہ ہرجگہ ڈپٹی ندیرا حرتھ بر فرما تے تھے یہ کم طرفی کی بات بنیں تو کیا ہے۔ تعجیب کی بات ہے کہ ایک شخص با دجو د عالم ، حا نیطا ورمترجم قرآن ہونے کے بھی ان مولویوں کے نز دیک مربوی کہلائے کامستی نہیں جن کے علم وفضل کی ماری پونجی مسلمانوں کے ارتدا دوکفر کے نیتر ہے مکھنے میں صرف ہوتی ہے۔

زما ده تر نواب کمانے کے لئے آگے بڑ اکرٹی کاتیل جو کا اور مبرالید کہاکہ م ک گادی آوس کے شعلوں کی روشنی مولو پول کے مقدس طیروں پر بررس هی اوراون کی آبهول کی حکیب ا درجهرول کی بشاشت ساس خوفناك وليمسترت دور بإطني المهنيان كاالحهار بهور لإ تفاجوا بك خونخوا ر ور تُدے بانگار ل انسان كاصورت سے أنتفام ليتے وقت الها سروماً أكر حكومت كالربنوتا تومولانا يرمرهم بعي اس اكسابي جهونك وسيخ جاتے۔ بینظر قابل دید تھا اسواریا کا بیعلقہ زانہ وسط سے اُن یا دریا کی یا دولانا تفاجنہوں نے کتابیں تو کتا ہیں ہزاروں ہے گئا ہ زندہ دکہتی الكس جبونك دى اكثر كزاتے شل كے كرا ہوں ميں وال ديے الكوں مِن تعرباند بكريشة دريا وُل مِن وُبِو دِي اكتول بسه پييرٌ وا ديسه اور طع طع کے عذاب دے دے کراور محسب وغرب شکنی ل مر کس کس سكي منكاكر مار والمع أن ك سائف راكه كا وبيرا أبات أو وه عرب تما جو سیسوس صدی عیسری کے روشن زمانے کی ایک عجمس یا دیکار شا۔ یہ لاکہہ اس فال تم ي كراس كى ايك ايك جنكى بطور با دُكا ايك شيشوں ميں بندكر كے ركه بي جاتى تأكدا أنده ونسليس است ساست ركه كران علما مي كرام و مصلمان ملک ولمت کی ارواح پاک بر فاتحہ دلاتیں اور ان کے حق میل

اس مات گریا مولویوں نے شب برات منافی اور اس آگے۔ ابنے نفوس طیکنکو ٹھنڈ اکیا اور اپنے اعال ناموں میں ایک ایسی بڑی نیکی کا اضا فرکیا جوغالباً ان کی نجات اُتردی کا باعث ہرگی بیادن بزرگو<sup>ن</sup> کاکام ہے بنزول نے میٹم بدودرمسلمانوں کی دینی ودینیوی اصلاح و فلائح کا بیزا اُتفایا ہے۔

اس واقعہ کا ایک بہت بڑا اثریہ ہواکہ جب مرحوم کے فرزند رشید نے مدرست العلم مسلمانان دعلیگذدہ سے اپنے پدر بزرگوا ر کی یا دگا ر قابم کرنے کی درخواست کی اور خو دیمی اس میں معقول الماوذ ہے کا وعدہ کیا توکا آلیج کے سنڈ کمیٹ نے بڑی ڈھٹا تی سے مولولیوں کے ڈریکے مارے صاحت انخار کر دیا اور انخار کی وجہ مرحوم کے معتقدات قراردی جو اس کے زعم شریف میں خلاف اسلام تھے کموئی ممران تعین

ع يدي كون المراح المراح وفي والع كون اوران المراك كوزمب ي تعلق وبروليم مورا ورميكذ الله جيد لوكول كي قويادكا ر قايم كى جائدا وراك ما فطاعا لم مسترجم قرآن محن كالجكى ما وكارقايم كرنياين بيرانخار إا درانجارتهي كيسأنا روا أورشرمناك بخصوصاً جب أركان مناكيث من شايد بي كوني ايسا بروس مصمتاب امهات الام · كوبالاستيماب برلم و مروت مولويول كخوت مسكم اكري في ما كروا فها بهته افسوس اور رهنج كى بات ب كه كاركذا ن كالمج مين مامنيت اور بزدلى يدا ہوتی جاتی ہے اگر خدا مخواست سے مال را توجس فوض سے بانی کالم في يكالبح قائركيا نقا وه فوست بروجائيكى اوراس كا وجو دب سود تا بت برگا معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ بعد میں اپنے سمٹے سے بیجا ہے اور اس کی تلا فی اُگ کی کہ آل نٹریا محدُن ایم کیشنل کا نفرنس میں موجوم کی یا ڈکا رقایم کرنے کے متعلى رزوليوش ياس كيانعنيدت ب ويحبس بها رعملماكياكرية إلى: مَّا فِي تَوْضِرُوهُ كِياكُرِينَ سِمَّ مِجْمِعِ قُرْسِيةِ كَهُمِينِ وَوَالْحُوكَيْشَلِّي لَا نَفْرِنْسَ كَ خلات فتوی نه نکیه ما ریس ـ

مرحوم کے حق میں یہ صیح بے انصافی اور سخت کلم ہواہے اور مجمیہ (سیدہے کہ انصاف پیندا معالب اسے نفرت کی گاہ سے ویکہیں سکے اور اس محن ملک و قوم کی یاد کار قائم کرنے میں سمی لمیغ فرائیں سکے۔ ور نہاری قوم پریڈا د صارہ جائیگا۔

تال مولف نے مروم سے کیر کریٹر کے شعلی مفصل ورک فی بث

کی ب اس کے مبدا سے کو مکھناتھیں جا کے ساخت مرحم میں بڑی بڑی جو بیا است اور اسب ہے بڑی صفت ان کی سعا شرت میں اور اسب ہے بڑی صفت ان کی سعا شرت میں اور اسب ہے بڑی صفت ان کی سعا شرت میں اور اور در اور ادار و در اراسی برہے بیشن اس سے حاصل ایجاء میر کی کفایت منعاری کا بہت ہم بونا چاہیے کہ اس کا سارا مال اولا و باہم تعمیر سے اسب است کی اور مرفیال منعاری کا بہت کو اور اسب کی ایک مثال ہا دے اور اسب کی ایک مثال ہا دے اور اسب کی ایک مثال ہا دے اسب ایمان ہو کی العاشائیک برا افر ہوتا ہے ہی ہوا ہی کو اسب کی ایک مثال ہا دے اسب ایمان ہو کی العاشائیک مثال ہا دے اسب ایمان میں اور ایس کے ساختری اینا سارا اندو ختر قرم ساختری اینا سارا اندو ختر قرم ساختری اینا سارا اندو ختر قرم کی نذر کر دیا ۔

گذشته اجلاس آل اندیا محدان ایجیشن کانفرنس کے ایام س آنی اگرد و کابعی ایک جلسه ابوا تھا اس میں علاوہ دیگر تجا دیز سکے ایک یہ تجریز بھی پیش ہوئی تقی کرمحسین اُردو کی سوانے عمر بال لکھوائی جائیں۔اس میں مولوی نذیر احمد مرحوم کا نام بھی بیش کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہی جب مجھے یہ معلوم ہواکہ مولوی افتخار عالم صاحب اِس کام کو کر رہے ہیں بلکہ کرہے ہیں توجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور حن انفاق سے چند ہی روز بعد

رون سے ملاقات ہی ہوگئی توہیں نے ان کی ضربت میں سیا رک یا دعومی لی اوراینی میصر ساکا افهار میا یعنیت به سی که انبون نے برا کام کیا اور بڑا احسان کیا ہے اور من مونت کیا نفٹائی اور لگاتا رکوشش ۔ سے اس فرص کوانیام دیاہے وہ انہیں کا حصہ ہے اور جی میسے کو اُنہوں نے سواغ عمرى كاحق اداكر دياب مرحوم كى يريمي خوش نصبى بينكر أنهيس ایساسوانع بھارملامیں نے اس کا م کونہا میت جدروی دنسوری اور صارفت کے ساتھ پوراکیا۔ یہ اطرز تحریفی فقیع اور شکفتہ ہے بعل مگر ترجي سنكبه برجانا تعاكركهي مرجوم كي فبارت تونيس اسدي كرمياب اورناص کرمروم کی تصانیف کے دلداد ه صروراس کی قدر کر یکے۔ "فالي مولكن شاء س كتاب كوعليا حضرت بر إكنس بيكم صاحبه بهريال كي مجيو في صاحبذاده حميدا منرخال بها درك نام معنون كياب صاحبنازه صاحب مدرسة العلوم مسلمانان عليكنده مرتعلكم مات بساور (یک برونها راورلایق نوموان بین مهدردی قدردا نی اور فیاصی س اینی والدہ احدہ کے قدم بقدم علتے ہیں۔ان کی ذات سے بڑی بڑی توتعات ہیں اسلے زمانے میں موتفین اومفنفین کوامرا دروسا کے دربا رسے ایسالیے صليات تفركرو وعريه كونهال بوجات تصيبه ما يقين سي كدلاين مؤلف کی جا رنطانی اور مشت کی تدراون کی لیا قت سے موا فق کی ماریگی -

يكتاب شرائ إردوكا قابل قدرونا ياب نكره ب اتفاق زماء ے ایک لیے ناک دل اور با بہت شخص سے إن الگے ایمن نے با وجود ب بضاعتی سے چیرانے کا تعید کیا اور مجمدے کتا ب رمقدم تلینے کی فرابش كى - يىن خورب بىناعت ئائم اس مرايش كوج أنول فى دلى شوق سى منينت رس ما بك به مك نواب وزيالهاك آصف الدول ك عبد اوراس المالك العددوادان من منكر اكورزمزل ك زا في من على ارزائهم خال ك الك فكروشوا عدم فالاى م المعاقد اوراس الم له مواد كاميراندفان ماحب كتنان أمنيه مدرة إداكمن-يه على ابرايم خال متعلص برعلى مشهودا ديب ادرمور في بي بيشتك و في وألي تے اوربہد گر زمیل او و کار فراس بارس می جعد محرای اوربعدادال اور

رب ادرشناك ير وين انتقال كيا- أن كى خبرد تصانيف ييلي ولا كلزارابهم

ا براہیم رکھا تھا کوئی ہار *وبرس کی محنت بی<sup>6 و</sup>الیرمطابق میم<sup>6 ا</sup>ر*یس رختم ہوا۔ اتفاق سے یہ نذکرہ اردو کے بڑے قدر دان اور محن ہمسلر للرسط کی نظرہے گذرا اضون سے مولف نذکرہ نباسے نسرائش کی کہ آگر اس کا ترج بعلسیں اردومیں ہو جا کے توبہت خوب ہو۔ان کا مشااس سے يبقعا كدانكريز يعي أسص يرصلكن اوران من اردوز بان اورشاع ي كا ذوق بررا ہو حالے اس طرح بیا کتا ب اردویں للعی کمی کیلیاتی میں مصابح د *- نذكره شعولت اروو حجشا* ه عالم بأوشاه كي با وشابهت ٱعمد الدوله كي وزارت اورداران مِن اللَّهُ وَرَرْمِونِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِ وَ وَاللَّهِ ) مِن كلما الله ا ورض يرميزا على طف الله مذكر و المن بندى بنيا وركمي - د ٢ ) ضلاعة الكلام ا وصحف الراسيم يه دونون فارسى شعراك مذكريت بين وسوى وقايع جنگ مرسطائيكتاب بعبدلار وكار يؤالس المستان بين كلي كن -اسري صعاع 199 او تک کے حالات دیے ہیں۔میر فاری انگریزی میں اس کتاب کا ترج كياہے۔اس ميں بڑى نھوں سے مرہون كے حالات كھے كئے ميں اور يا ن بيت كي جنگ كا عال أكيه الميسي تعمل سے كر لكھا ہے حس نے اپني آلكھون بير حبال ولكي تھي ا وم المنيك تابيس راجعيت الكوداني بنارس كے بغادت كے مالات لكے ہيں۔ ی واقعہ خوجھندے کے زمانہ کا ہے گرجو نکر اس کتاب کے شرع ہی یں بہنقرہ کھا ہے۔ المن كه على مرابيم خان يكه ا زخير خوالم كبين انكريزام " بهذاكسي قدر بدكما بي بوتي ب (۵) خطیط جراش سومیم کی لائبری می معفوظ بی اورض سے اسس زیانے تبض عالات برروشني براتي ہے -( ٢ ) (أي مجموعه به فارس شغوين كار دلين والمفنيم جلدون مي ١٢ يشروا في ) لدیزا ترجمہ ہے بلکہ متر جم لئے اس میں بہت کچھ اعنا فرکیا ہے، حالات میں بھی اور کلام میں بھی کجس سے بالکل نئی صورت پریا ہوگئی ہے اور لیک تالیعت کی حیثیت ہوگئی ہے ۔ بیتالیعت اس زمانہ میں ہوئی جب کہ وئی بیں شاہ عالم باوشا و اورکھنو

بیتالیف اس زماند میں ہوئی جب کہ وتی میں شاہ عالم اوشاہ اور گھنو یں نواب سعادت علیخان رون بخش میں حکومت تھے اوشا، توایب ہے اور ہے کئی کی حالت ہیں تھے اور نام کے ادشاہ رہ گئے تھے البتہ پور سب کے مرف سے ایا محبلی دکھائی دی ۔ دئی کے اہل ممال اپنے وطن سے ممنہ وا اسی طرف ہولئے ۔ یہ قدروائی کے عوکے تھے۔ تدر ہوتے ہو دکھی تو دہر کے ہوری سے زیادہ شام کی کا ہنگا مگرم تھا ، بچر بچر شاعری کا دم عراتا تھا۔ ا دھ کے اساتذہ ہے بہنے تو انہوں سے دہ رنگ جمایا کہ سب کے رنگ ہے گئے گئے

بیان بک که نواب سعا دت علی خان جیساعانی دماغ امتین متلفم اور کام رینے والانخص بھی اس کے اثریت مذبحا۔ او جوداس کے انشاراللہ خان نے جو منزار کھیکاون کا ایک مجاراتھا، آخرا نہیں اینی گوئ منہ ویکھ کرر

ہم کی دیا ہے۔ ''میں ہون ہوڑا در توسے قطع میرا تیرامیل ہمیں '' کہتے ہیں کہ یہ اردو شاعری کے عروج کا نہا نہ تھا۔ بیشک کیکن ہ بدایک انسیا عروج تھا جس کیے ایک رخ برعسروج اور دوسرے رخ برزوال کی تصویر نظر آتی تھی یحروج تواس کئے کہ زبان روز بردز منجھتی جاتی تھی اور صاف ورشستہ ہوتی جاتی تھی نوال کے کہن

أشاعري ميں صرف فارسي والو ں كی تعلید كی جاتی بقی ا ورتعلميد يہمي 'ا'فص راس کے بعد اور لوگ جو سیدا ہوئے وہ بھی اسی ڈگر بر ہوئے۔ شامری ب اس كا ام روكما تفاكه بندش صت ب قلف كواهي طي نباه ويا اكب آو مدما ور مارگیا بسی نئی یا سنگلاخ زمین میں غزل کر دی کسیمی کے الدورتے ورت سال درسال مي من تشبيه إستعار مي استعال ما المار إ مفتمون اسو غدا کے مفتل سے اس من برکت ہی برکت تھی ہورا ہے ہی وي عال ٢٠٠٠ معنمون توسطمون تثبيهات تك مقريد وي اورات وی استعال دوتی جلی اتی جی بسی نتی تشنیه کالکینا بری بها دری اور مرائ کاکام ہے، کیوں کہ جارے کہ سے شاعراس کے لئے شاطلب كرتے بي بي ميكوئى قانون وال سى قومدارى مرم سى تعررات سد کی د نور لاش کرتاہے۔اگر جہاس میں نشکہ بنیں کہ ان شوار کی مست ٥ ربان صاف بوكئ ليكن إنى خاعرى كى فيح مُعنَّم كر وكني أوريوصار كرة رب لغر كونتوات اس كار وبالمدويا تما أس ب آكے قدم ندر کوسکی ۔ اس سے بڑھ گڑی دوم و شے کی اور کیا دلس ہوسکتی ہے کہ شاعرک كادوى من الدود يك استاوي ومكر خلاوك بت قارسي من را يدين ديدان أردوب مرتقدمه فارسي مي لكهام الوي سعالم آيا الفهاللب فارسى مي الماس أردوس فيس كسي طبب كم باس جاك نسخ فارى من ہے ( اور یہ اب مک دا مجے ہے) سرکاری وفازیں فارسی رائے ہے مال ملك كوخط كي فت كے الئے ہي شر كھے ماتے ہي آو قارسي اب

ألدووكو ومعت إوثوكمول كربه

يكن ايك قرم جوسات سند ريا رسيم كي عني ادرجس كا تسلطاس وقت مندوسان براس طي بليسما جاجا ما جيدا ون بعادوں کی گٹا آساں برجیاجاتی ہے اس نے اُردوکی دسکیری کی اور وہ اس سنت کہ بندوسان سے دا تن ہو شے اور بہاں کی مہد سب سوساً لئى مين ملف طلف كر لي اس كاجا نناه روري تما أ ووسر يدربان ریاست کی گردیں بلی تھی جہاں جہاں اُس وقت بھی مندیہ عکومت کے آنار کے اس کا وور دورہ تھا۔ علاوہ اس کے ہند دستان کی صدیدر بانو میں سب سے زیادہ ہو نہار نفر آئی اس سے اُنہوں نے اس کی مرسیسی کی سب سے بڑا احمال مال کلگرے کا ہے جسنے انبیوں صدی کے شروع بي بقام فورث وليم ككته اس كا أكب ممكر قايم كيا اجس كا اتبداني اور العلى مقصدية تعاكم يو أكريز بهاب لمازمت إضيّا وطويت بي اكن كي تعلیرے لئے اُر دوکی متاسب اور منید کتابس تالیعث کرائی جائی اور فالباكسي شخف كااحسان ب كريجا سے فارسي كے أرد وز إن وفتركي زبان خراد مانی معصید واقعدیدادر ما و رکفتی با ت که فارسی جو سلمان فاحم ل كريميتي زبان تعي وكسه مند دواجه فوارش كي كوشش ے وفاترین وائل اوئی- اور دوسرے دورس ار دونے ایک الگریز کی در اطبیت سے در ا رسرکاریں رسائی ای اس شخص سف اس و تت مرية الل قال لوگ مهر بنجات ادر مخلف كتابس مكواناست و عكس-

وراورفام المنفور فرأ به سان كرناكداس كي تكران من اادرانكر مزون لاعتبارا باستانه يحكابه رى قالى ذكر اول برر محرص زعش ح ٠٠١ جرمين تو تاكها في للع رحوافسل من انهوك لتوطي نامه ابن نشاطي والأستحفل يعيض ں ہے۔ ایک اور اروومیں گھتی ارکسی فارسی ارتح کا ترجمہ ہے۔ ب میرکیها ورعلی بنی بس الحصون نے مین دلوی تحرالهان د تفت دیشرو بنظیرا دونشرس كباميا وراس كانام نشر بنظير كعاميها ورايك ادر

کتاب افلاق ہندی کے نام ہے تھی اس کتاب کا ماخذ فارس کتا مفرط لفکو ہے جواصل میں سکریت سے لی گئی ہے بدوون کتا میں شاہم سالی کرم میں میرامن داری سب ست زیاوه قابل ذکرمی احمد شاه درانی کے زمانے میں جو دتی پرائنت آئی تو یہ وطن کوچھوڈ کر مٹیندمی آرہے ، بیان سے سند اللہ میں ککت پہنچے۔ اغ وہباری وجہسے ان کانام تعشه ياور منظما البركنا بطسامهاءمين للحي لني سي اوراند کے آغاز میں دلی کی جزر ہان تھی امسر کا اعلیٰ نورز ہے۔ اس کتا ہے کا ماخذامبر *صروح کی چ*ھار در کرشیں ہے، میرامن نے امیر *خسرو*م کی تعنیف سے میشنزاک عماصب صیں امی مراکن سروكي كثاب يسے نرجمه كها تھا اوراس عاً، مَرَامِن نے اخلاق محسنی کے تتبع مں ایک وتغضون عبى اسى زماية مي لهي به سفيط الدين احد فور مط وليم كالج ب برونسیب رقعے مسلم ایم میں الخون نے علامی ابوالفضیل کی کتا ترجماروومين كبيا اورخر وافروزاس كانام ركحو کے ساتھ لکھنوا کے بہت سے اعلام کے بوزوا سالار جاکب اور عیمر ان کے بیٹے نوازش علی خان کے ان ٹا زم ہے ، او رحب پیٹیرا ز ہ کھر گریا توصاح نالج وعالمیان مرزاجوال بخت جها ندا وفیا و کے متوسل ہوگئے گرجب خہزا دو مالی کاکوج خاوجهاں آباد کے طرب ہوا تو یہ ساتھ نہ جا سکے۔ اور ہوا ب مرفرازالدہ بہا در کے ساتھ (ندگی کے دن بسر کرئے سکے۔ اُن کو میر سیدرعلی حیات تولائے اور بعض کا قول ہے کہ مردر داور میرسوز کے خاگر دہیں۔ استے میں صاحب عالی شان 'بارلوصا حب نے میر محکارٹ کے متفود ہے سے زبان دانان ریخ یکو کھنوسے طلب فرایا بہنانچہ تکھنوکے رزید نٹ مشرا اسکا ٹ نے میر خیر علی افروش کو انتخاب کیا 'اور و وسورو بہ الم نہ نخوا و مقر دکرے پانسور و بیر خیری داوریا اور کھکتہ دوانہ کیا 'من مالی میں کھکتہ بہنچ 'اور فوبری بولانتھال خرج دران کے مختلف حالات درج ہی اس کتا ہو ایش محل میں ہیں ہیں مندوستان کے مختلف حالات درج ہی اس کتا ہو بیاجی میں اندر بیالی در ب

نہال مبدنے مستنشلہ میں انٹوی کل مجاؤلی کوار دونشر میں اکھا اور مناسبہ

ام اس کا ندمب مشق رکھا۔

کا فلم علی جرآن میں دہلی ہے تھے ، بعدا زال کھسٹویں آسے اور ر وہاں سے منشافی میں کلکتہ کے تورٹ ولیم کالج میں آسے ۔ آنہوں نے مین اثر میں شکنتلاکا تصداً رومیں مکھالو الرکیشر نے جربرے بھاکا میں السائم شکنتلاکی کہانی لکتی تھی اس کا یہ ترجمہ ہے انہوں نے ایک بارہ اسبعی کھا ج اور اس میں ہند ومسلمانوں کے تیوار روں کا ذکرے میں کا نام ہوتوں نائو

اور جوسمان اعمر میں چھیا۔

اکرام علی نے مناه میں رسائل اوان انسقایس سے ایک

رسائے کا ترجہ عربی سے اُرد ویں کیا جس میں شاہ جنا ت کے سامنے انہاں

وجوان کا جمکر دہنی ہے کہ م دوؤں میں کون افعنل ہے ، مہنم اُن رسائل

مری الوجی کے ہے جو بغداد کی مشہر رسوسائٹی اخوان انصفا کے اہتام سے لکھے گئے تھے۔

سری الوجی است کا برہمن تھا، چوشا لی ہندیں اگر آ با دجوگیا تھا،

اس نے فورٹ ولیم کا لیج کی گرائی میں ہندی کی بعض کنا جی معشلاً پریماکم رائح منتی معلق میں بندی کی بعض کنا جی معشلاً پریماکم اور جوان کے اور جوان کے اور جوان کے اس کے میں مناب میں میں میں میں میں اور زبان کے لیا لیک مناب میں مناب کی بیسی ملعی جواد معی اُرد دوا دھی مبندی ہے۔

اور جوان نے مل کرملند کے میں کھی بھی جواد معی اُرد دوا دھی مبندی ہے۔

مناب ملی دلا نے میں کھی بھی جواد معی اُرد دواد وہی مبندی ہے۔

مناب ملی دلا نے میں کھی ہے اور میں دلا کی دوسے قصد او برد نال کو برج بھی کا میں مناب بیسی کھی بوسے قصد او برد نال کو برج بھی کا

ملادہ اس کے معین تو اور ملکھ اور مملکت کے سائدائی میں اُر دو کی ایک سنت کھی ' زبان کے معین تو اور ملکھ اور مملکت طیع سے اُر دو زبان کی ندرست کی مملوم ہوتا ہے کہ ڈواکٹر محلکرسٹ سے اول بھی ایک شخص فرکس نامی نے اُرود کی ایک منت ملمی شی ' جولندن میں سائٹ کا کریں فریم ہوئی ۔ مگرچ محدہ باتھی جاتا فی تھی جزل وہم کرک میا ذرک نے ایک ڈوکٹری کلفنے کا ارا دوکی جس سے اُنہوں نے تین مصلے کئے ۔ مگراس کا ایک ہی صدفیع ہوئے یا یا۔ اِن صصی میں انہوں نے وہ افعا کی ایس جوئری فارسی سے ہندی میں آھے ہیں

با تی دوحصون کے طبع کریے کے انہیں اگری ٹائپ کا انتظار قصا ﴿ وہ مبل تها ريذ بروسكا اوركتاب ناقص روگئيء بيدا بك حصيد لندن مي هشكاء ميرطيع موالندن مع حب يه وايس أك توديكها كرداك مركمكرسط عمى اسى كام مين لگے ہوئے میں توجا اکہ ووٹون ل کر اسے انجام دیں ۔ ممران کوا ورلبہت ى داؤن كى بوروه الك بوكن الحاکم گلرسط تنها رکام کرتے رہے۔ فكاه من حماب وما مجرو وسرى حلد مبندوشا بن انگر مزى لغنت خ کے علادہ اُٹن تمام دِثَون کے جن سے وہ محبرا کئے تھے ایک دقت ایکی ، سیاتحد شریا دکھا ۔ اس کاعمی و ہی حشر ہوا اور طبع ہو نے شث الرسي واكثر فهار في اكب بيندوتاني طِيع كرا في راسي كمّا ب كومجير ذاكثر وليم منظرم فورسط فيم كنسته فارسى اور مندوشان زان كي دوجلدون مان تكسيم الاكسارولات

لِفت لَكِيم أن سِ هِي زيان ال کا ذکرتو میلے موسکارے اور وہ ہم سنے وانان رسيخةك مقدمه من كلكته سے لكھنو كمي تو بیری ہونگی لیکن علتِ بیری سے یہ بیجارے ۔

محمول سيمحمول برك اورجوا نان نوشق مرفي كرى ہے توت بدنی کے مقبول ہوے پڑا نہ خوش کی تول مجمعى نبين خالى ب اكثر ال لكمونو كارت ته ككلكة ىس ناعرى كى جا درخوارت حالى ب غالباً إس مگرکے ہے مرشر علی انسوس کا انتجاب ہوا کاش سرصا كانتفاب مهوتا يبولنحران كي نظم من انتها درج كي قصاحت ومشريتجاور كلها وث موجو وسے إس ليه مكن تماكد وہ فورٹ ولهم كالىج س جاكرتشوس كرئى أسى اوكار يمورمات كرال زبان اك كي نظم كي طح است مراتكهون ير يحيية اوراً ردوزيان من ايك عميب ادر قابل فكرراضا فدبونا -لذاب محبت فال محبث مفلعث ارتث نواب طانفه الملك ما فيارهت فال اك ذكرس لكما ب ك مد اُنبوں نے نواب متازیا رالدولہ مٹر جانبین مستصيسي شور كاأر دويس نظركيا سشام اس كا مرتم الدين كے عال ميں درج ہے كا ا ہول نے میر محرصین کر کھی لنتب سکے توسل ۔ متنا ذيا دالدولة مشرعا نسين كى سركارس توسل ما كركيا ا وران كى غافت ين كلَّه أكرها دالده لمركر رين ميز بتيتن (بسينگز) جلادت جنگ بها در كاغت ے مفتل انفامت صورتكال سے مكال شواكا فتا لما !

إس زانييس علاوه والنرفيل كي جس كا ذكرا وربويكاب كُوْل إل دائد سابق دائر كرسر رست العليم نيجاب في بيي اروو زبان کی ترقی میں بیش بہا مدودی سلسار تعلیم کے اعظم و مرہ کتابیں لکھوائیں انكريزى سے بھى بعض چيزى ترجركرائين اوراس ميں مفيد اور نيك منفوره دیا بختابت اورجیهان میں خاص انهام کیا اور اس می کا رہ مد اصلاصی کیں اورب سے بڑا کام یکیا کہ لا ہوریں ایک انجن قائم کی هي مين تبجيرل مضاين يرعمه و نظيين لكنوائين بشهس العلمامولننا خواجه وبطاعت صين حاتى اورثيس العلماء مولوى مخترصين آزاد كى بيض نظميرانيس كى تحريك مص مكعى كئيس اور وہيں پڑھى كئيں يرزل إل رند كا يہ كام بيت تابل قدراور قابل تعربیف ہے اس محاظے ہم کہ سکتے ہیں کہ اُرد و نشر کی طبع اُر دونیچرل شاعری کی بنیا ہمی ایک مد تاک انگریز وں ہی کے ہاتھ<sup>وں</sup> رَكُمْ كُنَّى . آج كُلِّ مِشْرَلِ فُوَا رُكِيْرًا فِ بِيلِكِ الْمُرْكِيْنِ نِيجًا بِ فِي جِوا بَجْن ترتی اُرود کی صدارت قبول فراکراً رودکی سررسی فرانی ہے وہ بھی نچوکم قابل شکریه نبین - اسی سلسلی میں جوایک اور قابل قدر کام انگریز<sup>ی</sup> کے ہاتھوں ہوا ہے اور میں کا ذکریں بہاں سامب ہمیتا ہوں اور میہ ترسب عاول ارد وكتابي مبى الهول بى معيوايس اول ول فررٹ ولیم کالبج ہی کے بریس میں اُرو و کتابیں ٹا کے میں طبع ہوئیں ۔ ا در حتنی کتابیں کہ ڈواکٹر کلگرسٹ اوراس کے حانشینوں کی تگرائی اور شور ست تیار ہوتی تیں وہیں جبیتی تھیں اس کے بعد تقوارا ف رس

انكريزهاكم ومب يزائس مكب مستحد كرحو بالرخ سيعه واقف موثا اوربه حانما ے ہے اس براو نیائی میں بڑی تومون س کی اں بیں اسلمان اسٹس کے باواہیں اور انگریز وسادي كوشش ے گافی فا در ہیں ۔ جولوگ ا تے ہیں وہ کو ہا اس نشا نی کومٹاما جا ہے ہیں جو تھ مال لکیا ہے و وضی برا کے نام ہے، ملکہ دور مين لكل كم اورناكان ب البية ايناكلام برئي وق سنقل

زاعلى تخلصر بطعت تعادان تشربعين لاكء اورا بوالمنصورخان فمنفدر حنك كي دما مل شا می میں رسوخ ماما . فا رسی کے شاعر تھے، اور پھری کلص کرتے تھے، سی میرزاعلی طعت ایب ہی کے شاگرد تھے ۔ میرزا لطعن رادا دەمىرجىدرا با دكاتھا گرحوا بے اخلاق آور تباک کے ساتھ مجھ سے اس ندا اس كي سدوه الخفظيي -و آج کے دن کے کر مواتلہ بحری ا وربعازان مارکویس آف ولزلی کا ذکر کر کے اس کا اوبر تدکور ہوا ہے اس سحال لے رہ ذکر ، لکھا 4

اس سے صاف ظاہرہے کہ یہ ندکرہ مولان نے ملات میں تیں تب یا اس کے اور تا ایج سے جی ہی معلم ہوتا ہے کہ کتا ب صافات ہم جری میں مکمعی گئی ۔ حیاں بھی ہیں جی سرو یا ہمی وردے

حیزی چیری، ب سے سروی، بی وردے ایخ اس کی جب سے کر رفتک بہشت ہے۔ اور غالباً ہی سال اختیام تذکرہ کا آبی ہے۔

ہوا آوارہ ہندوستان سے سطف آتھے خدا جانے وکن کے ساقولوں نصے مارایا انتخاب کے گوروں نے متن سے ساقولوں نصے مارایا انتخاب کے گوروں نے

جوقعیده اُنتول نے اعفرالامرا ارسله عاه کی موم سکه اب اس سعمعلم او است کر بیلے ہمی ده دراغ بال اور نوش مال نے اور دک یں ماکر ارسطوعا ہ کے ال ڈیڑھ سور ویر ما افسکے لازم ہو گئے تعے گراس نخواہ سے خوش بنیں تھے اضائے کی درخواست کرتے ہیں اور بڑے زورے کرتے ہیں۔

کلی کی بات ہے اید می افرون پر نیا کا حق سندگی گزار فرند کر ایک بات ہے اید می افرون پر نیا کا حق سندگی گزار فرند کر ایک بات ہے ایک کا دورا کر اید کر کہ کا دورا کے تبار اید کر کر کہ کا دورا کے تبار کے کہ کہ جو بے فرمن سوید ہے کہ کہ قدر و کے تبار

سرکارے تری ہوزراہ تفقتا ۔ ہے ڈیزھ مور دیا ترک کا ہوار ا سرخید جائے شکرے بروش کیا کردل جس طرح اس میں کا نتا ہول کی اور نہار بے گفتگر کیا س آواک ڈیزھ موس سے مورسوار مجاتی یہ اے جس کیا د

سبستر بی سران در در در در می سات می بیر بر می این با کلی کا ہوں بر کس زیر بار خلق فد اکا بار اُ مثا تی ہے پا لکی میں بنی پاکلی کا ہوں بر کس زیر بار باتی جر سور ہے کئی دن من بال پیچر مشل مجر دات مقط اُن کا ہے فعا کہ تجہر ماہو قدر دال کات اور نیکت سے لیوں ہوا میں پنجہ حرخ سست مضار

الب كم داغ بول منين معاش بالنعل قدامان كا بول كالميدوار كيكن نهوه اصادم بود عبرات ما كافربون موياس بن كري كشردكاد تضديف الرجابية بيست ميضيف كيول كريد يعملان بيس بوقى إرباد فالب بياتي بديدفاق بنول ميري من مي موجوب كمتول كوروس مكرم والد

جو شکایت شاعرف اندرشوس کی ہے، معاق موتاہے کہ وہ ہا مرم سعلى آرسى باوراب كساتى بعد اس قصید یں شاء نے تعلی کی ہے اور نا صرفی کا ذکر کیا ہے کہ ذوالغقارخال کی برجیں اس نے قصیدہ کہااورصرف اِس کے اِسس المنان حيدي رجبين تواسطار نام تو درښه دکست کار د والفعار امرالامرار ن زروسيم نناريا بعراس طلع كويره كركمتاب كه اس کیارکاہے۔ جُزلِفَكِ ذ والعَقارِبُسُ إِسْ كُو تَى بَ السِي كَدُوال ديوس ميرس كَاكُم يارِ آئین قدر دانی می لیکن بائے نام لازم ہی ہے۔ اور پھرخود اس طلع کا جواب لکھتا گئے۔ لازم میں ہے کرگیا جوخان با وقا ر کہتی ہے فارسی میں مجھے طبع مطلع سطلع نا صرفی بیار ه بازنام آوخورت اعتبار تاینر اسم اعفم از ایسم تو آنکار کی مین و انکار کی در این مین موات لفظ اعظم کے اور کیا اسه ذره بازنام آوخورت اعتسار رکھاہے مراضوں سے اوجود اس سے بدمطلع نا صرعلی کے مطلع کوئیں

میرعالم بها در کی مدح میں جو قصیدہ لکھا ہے اس میں بھی ہی دونا یاسیے ک

اللف ایک عمولی شاعرای انون وقعیده و انتوی سب مجد کهام گرکام میں بطف بنیں البتہ یہ تذکرہ اُن کا اساکا رنامہ ہے جوار دو زبان میں قابل با دگارہے ۔ چوں کہ ایک انگرز با افتدار کی فرایش سے انکھا ہے ؟ تربان صاف اور سادہ ہے تاہم قافیے کو اِ تحسے جانے بنیں دیتے تذکرے اگر جداور میں مکھے گئے ایں کمراس میں بھی خصوصی یہ تیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ درحقیقت قابل قدر ہے ؟

ا۔ اول توسوبرس پہلے کی رہان ہے جس سے زبان کے شعلق بہت کچھ تبدلگ سکتا ہے اور محقق علم اللسان کو اور نیزاکن لوگوں کو . میں زبان کا چیکا ہے ابہت کھے تی باتی معلوم ہو کتی ہر ر عنانحاک فامرات جربس عام طورير إس كتاب كي برات سعلوم ووى دہ بیہ کے دکن کی زبان میں بیض الفاظ جور وزمرہ بول جال می آتے ہیں اور مند دستانیول کو اجنبی سعلوم ہو تے ہیں وہ در حقیقست پر انی زبان کی یا دگار ہیں <sup>و</sup>مثلاً سنته بن اس تذکر ب من ما با یا یاما تا ہے شلا وہ تکھتے ہاں ۔ ور تورش تخلص متوطئ عليم آبادك مشهور مرسياً كرك تعيد اسى طح مر قرالدن سن سل مال س مكما الم ره جنا سجيمت رسّا ل كرك اكم نسخه اس شرس مقال كابطو

ال كي شهودي ك

دکن میں مبض لوگ بندمیں کی جگر" بنداز" بوسلتے ہیں سوزنے سنعريس معنف مكماي -

میں میں تو مجھے کوئے مارس رونا رے کامرک کے بعد از مزادین ونا نعا كر بعض استعال مى معض اومات باكل كسيس بي جو بهم حيد رآبا دمي آكزينتي بي مثلاً نعل متعدى مين نعل بري ظومنعول كيراً الم گریس کی ب میں بیعن میکر فاعل کے لحاظ سے آیا ہے دکن میں عموہ اُری ای السنة بن رضيا كمال بن تكعاب -

ر ولى سرمب كىكىنوس آئەت توطور كونت كاوى تخرن القرك تذكر المعتاس المعتاس ر بنتر دکن بلورساحت کے دیکھے اور اکٹر مقاموں میں سیر کی

من كما عبد كياكما تعارا

نن كي كن كاكرا وبنسس

۷- دوسرے علاوہ اس کے کہ مولف کیے زمانے می تھا حک ارُدوز بان عرج يرتبي اوربرس برس اسا تذه زنده تع مو تعن الك ہم عصرتھا اوران میں سے اکثر سے ان کی شنا سائی ادر دوستی تھی اور إس سن جن و توق اور صحت من ساته و أن كے مالات يد لكو سكتا ہے د وسرابنیس لکوسکتا اورمف طالت تواسے تکھیاں جرکبیں دوسری عِلْد و يَكْفَ بِن بْسِي آسُد مِنْلاً ورْيُدنْ مَكَمَنُوكا مِيرِتْنِي كوفورتْ وليم كالبح كلكتدين زبان رئيخة بين اليعف وتصنيف كي ليخ كلب كرنا اور بوج بسرانسالي أن كانتخب نه زوا - إيرصاحب مي كحال سيك اليا نغره كمام جرم اول ربب الربوتاب الربوتاب الرجومرت إس تذكرك كأموتف مي مكيمك شاء كيون كدوه أن كا ديكيف والاتفاالد خاص ارادت رکھتا تھا علا وہ اس کے اس سے میرمیا حب کی اس فائعی وضع اورطبعت كالندافه مجى بونام عرجود فبول في عمر عبرنياجي وه ساست

كاقدرواتى سامنياك اورناجهي سال دنياكي

اب بازارش سازی اس در جرکاسد ہے اور

ہو اب شہر ستال معنی طرز اس مرتبہ فاس کہ

میرانا عزیجہ کر سحواری سخن ہیں فلسر ساز ہے

خیال کا اورجاد دطرا زی بیان ہیں معافی پروازہ ہے

مقال کا وہ نان خبیب کامختارے ہے اور ہات کوئی

نہیں بیکوچشا اس کی آج ہے؟

ضمی العلی دیو لوی کھر مین آزاد دبنی کتا ب آئیا ت میں کھے ہیں۔

منا دوسورویہ بینیہ کر دیا گرچوں کہ بدمزاج انتہا

درج سے معاوب کھنو قائے میں گواردی ؟

درج سے معاور ہونا ہے کہ یہ مجے نہیں کیوں کہ اور زندگی ففرو فاتے میں گواردی ؟

مگراس نذکرے کے جہنے سے معاوم ہونا ہے کہ یہ مجے نہیں کیوں کہ

رہی بیکھا ہے کہ

نواب صف الدولمروم نے روز طاز سنطنت فاخرہ دیا اور مین سور وسبے شاہرہ مقررکرے تحیین علی خال ناظر کے سپر دکر دیا اگرچ گرفتہ مزامی سے ان کی روز بروز صحبت نواب مرحم سے گردئی گئی سیکن تنخواہ میں تھی قصور نہوا۔ اور نواب سعادت علی فال بہا در کے عہد میں آئے

دن كك كرها الكريس دي حال ب جوا دير مكورموا گرصاحب ندکره کا جند سطراوگریه کهناکه و دنان مشبینه کام آن <del>آن</del> ما توسالغیہ ارہے کہ و وسسرول کے مقابلے میں اُن کے کمال کی يورى قدر منه دې ويې وض بېرگەبعض باتىن اس مىي نىئى نىظراتى بى -ے مصاحب تذکرہ نے ایک پیرکام بھی بہت اچھا ان کے ندکریے میں تاریخی حالات بھی خرب خوب ملعم ہیں جنا نیشا ہ عالم التخلص بهٔ آفتاً ب کے عال میں ان کا بزمانہ ولی عهدی عما والملک کے خوف سے دلی چوڑ نا اباب کا دہوے۔ سے فیروز شاہ کے کوشلی انتال رونا اورا <sup>ای</sup> کا *طفالت* می شخصت شین بونا - رام ناراین سے حبگ دلیرخار کی دلسری اورجاب نثاری مفتح و نصرت کام ال بونا دغیره وغیره بالتفصيل مكرماب ادرانيرس كوزتك سنكدل غلم فادرغال رويطي كأ وروناک وا تعدیمی درج کیا ہے اور با دشاہ کی در دُناک غزل میں نقل كردى ب جن ميں يہ وا تعد شطوم ہے اور خود اُرد و تظم ميں تر تيم كر كے تنن یں دیے کی ہے اس کے کہ نذکرہ اُرو د کا ہے اور اُل غزل مانے پر کاور کا البته اتنا تخلف كيا ہے۔ اِسي طبع تا ناشاہ الصعب الدول اورمرز اعترف ا امیدسکے مالات بیں اکثر تاریخی واقعات *ا در قصص لکھے* ہیں۔خصوصاً میزدامخدرضا اَمیّیدی تذکرے میں امیرالامراحین علی خاں اور ان کے بعائی کے مالات بڑی خوبی سے تحرم کے ہیں ۔

ہر بیرتے اس کتاب سے زمانہ کی سوسائٹی رہمی روشنی فرق اوریہات توصاف نفرآتی ہے کہ ہارے نتاعروں کا گر وہ عمیہ یے کوا تعا اور دنیا وا فیها کی مجدخبرزتھی اخیرس جب ہارے یا دشاہ لؤ اب اورامراواس طرف جفك تووه بحى السيدي برطم ان لوگول نے رہا سہا ابنیں اور کھر دیا الک گیری اور الک واری مبھی کی جا حکی تھی اس سے اوالعزمی اور بهت بمی اس کے ساتھ ہی رضعت مرکبی حبانی اور دماغی توى بن انحطاط بدا بوكياتما السي الت يرمقيقي مرت كهان البية عارضی خوش حالی اور جبونی زنده دلی موجه دیمی به شعر شاعری نے اس کا سامان اور مهيا كرويا يو ويواية را موسئه بساست ? شاعرول كي بن أئي وه توای فغل می رے اور بہاں کام نام ہوگیا۔اس زانے کی ہے برعملمی اوربیدب مجلسین شاعرے مین بین سے سے بڑے براے اہما) ك عات مع اس كم فاص فاص آداب سع برا او راس مع اس ا بيے سب ہى شرك ہوتے تھے، باكمال عن وروں كودل كھول كے واودی جاتی تھی کہی کھٹ سائے ہوتے ہوئے اوالی محکوے رموها بنه اورَّه كا نفيهمي كه فربت بيني ما تي هي، نوجوان ان شاعرول الله المراكب الوسك اوران كا فول مع تعين وأ فرن ك نعرب سنة معرفرا كم كا سيرى والداورب عرفاالعام تما أو اکن کے دل میں مبی اُسٹاف بیدا ہوتی تھی میں استاد کے! س حاصر ہوت ر الروبوكة اور شعركها مستدوع كروا كريا شوكية ك كفهرف کسی استاد کا شاگر د ہر جانا کا نی ہے۔ یہ شاعرے در حقیقت شاعر گرتے میں ان شاعروں کو گر اہنیں ہے تا گرجاں ہی سب سے بڑی علمی اور ادبی مجانس ہوں تو ایسی سوسائٹی کی حالت کیا ہوگی۔
علاوہ ایس عام حالت کے ذکر ہے میں جو بعض بابتی صفر ن افر ہوا' یہ ہے کہ تواب وزیر اور حالی نہیں ایک دافتہ ہی جب کہ ان کا عروج اس زما نے میں جب کہ ان کا عروج اتبال تھا اور ہا دفنا ہ نام کے بادخاہ رہ گئے تھے ت بھی شاہان دہلی ور ان کے کھوانے کی ہے انتہا تعظیم و کرم کرتے تھے اور تعظیم بھی ایسی کہ آج ان کے کھوانے کی ہے انتہا تعظیم و کرم کرتے تھے اور تعظیم بھی ایسی کہ آج کی کے نوجوانوں کے فیال ہیں بھی ہے کہ دوم شوالی میں دلی سے مکھونہ طبح

لواب آصف الدولم حوم نے بر موات داب فلامی فلامت کراری او اسکے کو اصی میں بیٹھنے کے سوا گھولوں کی تھا نہ سے سائے کو جس کے مواک کو رہ کے اور میں کا زیروری کے کو بھی بیا وہ قدم کا ہے کو جلے تھے یا نجوں بہتیا رہا ندھے ہوے ایک الانجی اور گلوری کی بیٹسٹ پر دس دس مرتبہ مجراگا ہ پرسے ماک اور کا موسے ماک کا موسے میں کا موسے کے کا کو کا موسے کا کو کا موسے کا کو کا موسے کا کو کا کو کا کو کا کی کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو

ه با بخوس بعض ایسے کوگوں کا عال بھی دیا ہے جس کی نبت
اُر دو کی شاعری کا گھان بھی بہیں ہوسکی شلا کوئی کو بلک ہے کہ شاق کی اسلہ
اُر دو سے شاعرت اور اُن کا خلص اشکیاتی تھا کی دیا اتفا در سیدل بھی
اُر دو میں شو کہتے تھے کی یا تا خاشاہ سے بھی ایک شعر نسوب ہے جو آ دصا
اُر دو اور آ دھا سندی ہے بعض ایسے شعراکا بھی کام درج ہے کہ جن کا نام تو
ہرت شہر رہے ۔ گر کام دستیاب نہیں ہو اسلمس انعلیا رہولوی خرصین
اُر آوا نے تدکر وآ بھات ہیں مکھتے ہیں۔

ایک موقد بربرحن مرحوم کا نفرشاه مداری چیز دین کے ساقہ مطابق بڑا ، چا نبخہ نفرندکورکا عال ایک تمنوی کے قائب میں ڈھالا ہے۔ اس میں فیفن آبا وکی تونیہ اور لکھنڈ کی بہو کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عور تون کی بوشاک ولی کیا تھی اورچورلوں والوں کے جزئیات دسوم کیا کیا تھے میں نے یہ تنوی دالی کہ تباہی ہے بیلے دکیعی تھی اب لمتی نہیں لوگ بت تورییت تکھنے ہیں ہے۔

حُن اتفاق سے صاحب نگر ہ نے اِس نتنوی کا وہ صدم جس اِس فیفن آبا واور مکھنو کی ہجو ہے مرحن کے عالات میں نقل کر دیا ہے 'المرکٰ کو مکھنو کی ہجو ہی میشعد دیجے کرمہت تعمیب ہوگا۔

زبر کوندے یا تہم صدوی اگر شد کے نیک اس کوب

اس شوی کا نام خالباً گازار ارم تعاامیمن کے دوسے کام کامبی انتخاب کیا ہے، در تقیقت کام سب اجھا ہے گرافسوں کہ اُجل منبی مثنا ؛ خواجہ میردرد کے بہائی سیاں سیر محرمیرات کی منوی خواب و خیال اب تک بنی ہی تھی اس کے جند شعر افر سے حالات میں درج بین شیس العلمار مولوی شبلی نے ایس رہنعملہ ذیل نوٹ مکھا ہے جو کتاب میں مغیرہ میں بورج ہے ؛ مدمولوی حالی صاحب نے اپنے دلوان کے مقدمیں مکھنوی خاعری میں صرف نواب مزداشوں کی شنویوں کھا عداف کیا ہے۔ لیکن جاہی ان کے فردیک شعرائے

کااعة اف کیا ہے لیکن جبی ان کے نزدیک نعوائے
کاماعة اف کیا ہے لیکن جبی ان کے نزدیک نعوائے
کھینی سے ایسی نصاحت اور سلاسٹ کی توقع ہنیں
ہوسکتی اس سے اس کی وجہ یہ قرار وی کہ لؤا ب
مرزا نے خواجہ سراخری ٹمنری دیمی تھی اورائس کا طرز
اُ ٹیا یا تھا اس کا فیصلہ خود نا ظرین کرسکتے ہیں کہ یہ تمنوی
نواب مرزا کا ما خذ اور نمونہ ہوسکتی ہے ؟

ہیں تعبہ ہے کہ مولی کشیلی ما حب نے صرف اعتراف " کا نفظ کھا ہے ، حالا ہج مولانا مالی نے ان شمولیاں کی ہی تعربی کی ہے موائے ایک نقص کے حس سے خود مولوی شبلی ساحب کو ہمی انحا زنہیں ہوسکتا ، اور میرمی میجے بنیں ہے کہ مکھنو کی شاعری میں صرف او اب مزرا

ی نامری کو اعترات کیا ہے لکھرانیس کی شاعری کی اس قدر توحیت وننا کی ہے کہ اس سے بڑ کم حکن نہیں میاں کے کہ خود مولوی شلی میا نے بنی مواز مدد بسروانیس بن انہیں اتنائیں سرا کا اکثراد کو ونکی نظر فی ہربی ہے اور سطع ہی پر رہتی ہے امولانا عالی سے پر تخایت ہے كو مكھنوكى شاعرى كى ندست كى ب حالا الحدمولانا ئے كہيں اپنے دون میں مکسنو کی شاعری پر محبث بنیں کی عام شاعری میں یا اُرد و شاعری کے کشوہ اوراس كخلف صناف ريحت كرنے مورے تشيلاً مبض انتعار ياكت كاذكراً كياب اوراس من ولى لكھنوواك دولون إي اس برے لوكول نے الیا گان کرلیا ہے۔ ور ندحقیقت پرسیمے کر مقدمہ داوان مانی مرکم نی فاص لما خاس كانسي كياكيا - إسل إت يد بي كر جارس ابل ولمن ابني اورائے یاردوستوں یاعزیزوں یابزرگوں کی تماب پرتقریفی سنے خایق بین تنفید کے روا دارنہیں۔ سولانا طالی نے جوشا عری پر مقدم ملحام وه صرف ان محدولوان كامتورمر نبس كارار دوس فن تنقيد كابيلامقدمه اس میں جربعض اسی را ایوں کا افہارکیا ہے بچوصرت و وق سلیم اور عالی د ماغ کا نیتجه موسکتی بین تولوگوں سے عام ( بلکہ عامیا نه) خیالات کو صد سہ بهنجا اوروه بئت جنهيس وهدت بيوجة على أربي تقي كايك تزار ہو سے اور دھ سے ریا دہ تربی خیال کازار نسمری تحتین سے بیدا ہو کیا مولانا سے اس برخواہ تحواہ اس سے محقق منی بلس کی کردہ ایک محصندی ا لكمى مونى ب كروحقيقت وه اس رتبه كى ستى نبس ب جولوكول فى

نا بمحمی سے اُسے دے رکھاہے بمجھے تو اُلٹی یشکایت ہے کہ ولانانے تنعید کا حق اور ہیں کیا مرت چند اسی فلطیوں کی طوت اِشارہ کردیائے جواگر چصررے اور بین ایس گراس قدرا در ایسی بنیں کر جس سے اُس کی پوری فلعی عمل جائے حقیقت یہ ہے کہ اس ننٹوی کوارو و زبان سے بھے تعلق ہی بنیں یہ مولانا کا اگراس میں قصور ہے توصر ف اُساکہ اُنہوں نے دن کودن اور دات کورات کہدیا ہے۔ اب ہم خوا جا ٹرکی ٹمنوی کے طوف ستوج ہوتے ہیں۔

اول تواس ننوی کی تعریف سب کرٹے چلے آتے ہیں جنانچہ نواب مصطفے فال شینفتہ ساسن فہم اپنے ندکرہ گلمشن بے فاریس مکمة اسم

> سنمنوی اینیان شهرت تهم دارد که بناسه آن برما در ه بحث اوست ازین جهت مغرب عام ؟ مولوی مخرصین آزاد آب حیات مین کهته مین که مدایک شنوی خواب و خوال آن کی مشهورسی خور در ساجعی مکھی ہے ہے

دوسرے ان کے کلام سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہتو اس میں درد زبان کی صفائی سٹ بیتا کی ادر نظافت بدرجہ کما ل وجوز کا اور یہ سب باتیں مٹنوی کے سے خاص طور پر شنایب ہیں کر ساحب تذکرہ نے خفنب یہ کیا ہے کہ ثنوی کا وہ حصہ منت کہا ، جس سے کہ طح صحواندازه نهين بوسكتا سرايكاسفهوك إس قدرمبتذل سبيحكه إسس كونى نيا مضمون بيداكرناياأس مين زبان كى نصاحت وسلامت وكها نا بہت مشیل ہے، اور چوں کہ اس شنوی کی تعریف زیا دہ تر زبان کی ہے' اس معصرت سرا بالمح حيدا شارير سي مكم تكانا ورست بني ب عب تذكره ف النيماس ذوق كالتوت اوريسي ايك او صحكه و ياست مثلاً وشش کے کام کویند بنیں کرا مگر انتظابی اشعاربہت اجھے ہیں ہی طع مصحفی کی تعربیات کی ب لیکن انتفاب اِس تدرخراب، دیا ہے کدائے كسى طع ية نابت نهين موتاك يدكوني اجهاشاء ب يكن اس كاكياجواب ب كروشعر خواجرا تركابه تبديل بعظاء شوق اسف ايناكربيا يصيف أز إتمالان من إينة مانا كلية ما فيس ولينة مانا سُون إلقاباني مين إنية ما نا مجموث كريرون كود انتيابا اس سے یہ بات ابت ہوتی ہے کہ ایساً شعر با خواجہ آثر کہہ سکتے تھے یا اُن کے بعد نوا ب مزرا شرق راگر بیٹعراً ن کا ہے تو یہ کہنے گی یوری وجہ ہے کہ شوق کی نفرسے یہ ٹمنوی کرزری ہے، تواس طرز کا آلگہ فروراس مريرا دوگامولنا عالى فرات بي -خواب وخیال کے اکثر مصرعے اور شویقوڑے تھوڑے نفاقہ مع بهاوش مي موجروبي -ا پرایک مزید خبرت ہے۔

دوسرے يعى خيال ركفنا ماستے كوه نمزى أس زمانيى

لکھی گئی جب کواردویس فالباً کوئی شنوی رقعی با وجود اس کے سولانا مال نے صاف لکھ دیا ہے۔

" اِس بین شک اہمیں کہ موجودہ مالت میں خواب وخیال کوہار عثق سے کچونسیت نہیں ہوسکتی ﷺ

اخیراس می توظاہراای صناکیجی گنجائی بھی نظر ہتی ہے،
اخیراس می توظاہراای صناکیجی گنجائی بھی نظر ہتی ہے،
گرہمیں افسوس ہے کہ مولوی شب کی صاحب نے اس سے بڑھکر ایک
ریارک مولانا مالی کی تنقید گلزار نسیم کے شعل ایک خطیس لکھ ویا تھا جو
بنا مت چک بہت صاحب نے اپنے ویبا چیگزار نسیم میں بطور مند کے درج
فرایا ہے تیجب ہے کہ ایک ایسے فاضل محقق اور دساس ذوق کے قلم
سے ایسے الفاظ تعلیں جو تحقیق اور ذوق سلیم سے کوسوں دور ہیں اور
خصوصاً ایسی کتاب کی نسبت جو قطع نظر اس کے کہ اس میں زبان کا لگف
نام کو نہیں سینکو ول لفظی اور عنزی قلطیوں سے برسیے ہم اس موقع بہت کو انہیں جا میں موقع بی ناظرین سے معانی
ڈیا دہ بحث کرنا نہیں جا ہتے، اور اس بحث کے لئے بھی ناظرین سے معانی

چاہتے ہیں موقع اُپڑاتھا اِس کئے پیچندانفاظ مکھے گئے۔ ۲- جیٹے معاصب تذکرہ نے بعض تقامت پریردے ہی پردے

من خوب چوٹمیں کی ہیں جس میں تعصب کی جولک نظراتی ہے میٹ لاً شناہ ولی اللہ صاحب کی نعبت لکھا ہے کہ

معصاحب تذکرہ شاہ ولی الشراشیا ت کے مالات اس نیج سے تکھے ہی جس سے یہ دہوکا ہواکہ اس کی مراد دلی کے اس محدث شاہ ولی الشرے ہے۔ ابتحیتی سے سلوم ہواکہ یہ

«قرة العين في ابطال شها دت الحسين اورجنت اوكيه فى ساتب المعاويد - أن كى تصانيف سے بن ؟ مالا تكدان ساحث بي ال كى تونى تصنيف نهيل جهد مذخها و حنين وارطال كيام دساقب معا ويدس كوئ كتاب كعي بيمن اتہام ہے اِس کے بعدیہ کر کر ہید دالد ہیں شا وعبدالعز در جرکے خوب ہجو المع كى ساء اور آخريس يد لكصابع الميون مرمواخر كيسيراب كابلياب في الواقع كمالي مقدار ول کے عالی مقدار ہی ہوئے ہیں اور نا بجارہ كے ناكارىقول شاعركے؟

خبرے بتے میں غرش شیرے افرودیو<sup>، ہ</sup>و نک میں گئے کی تی کی سکی وجود

يامظروان جانان كے مالات ميں ملحقہ ہن۔ وستنوا المرتف كراس روش سازسا ل صديقي في اور اس صقار پر دا زاحکام فار وقی نے اس ائینہ زیمگار آلوُ دینیا سے منہ بھیرلیا ؟ اور مفر

فلفاعددا خدين كي سنازل كي طريق ركيا؟ بقيره امشيسفي ( و ع): يوشاه ولي اشرايك ووسر عصراص بر جوصرت مجدوالف تاني

كى اولاد سے تھے۔ دلى يں رہتے سے اور سوكل درون تھے۔ اُن كى بن تصانب كا ذكراس مذكره من كياكيا جدان كاكس تدنس كنا- ( طاحد مو تات الشواصفي اسطيرى الجن و ترقی آرود) س یا تا ناخاه کے مالات بی مولف مالکیری نبت یول گو ہر ننانی کرتا ہے کہ

" خارسکال نے استیصال با د شابان دکن کا جواس محنت ہے کہا ؟ ادر کوسس کر کھد واکے وہ مجھ شفلمرائی گردن پر لیا . خدا مبا نے اس حرکمت کا کمامغا دیے ؟

کمسی کا کھدوا از استان اورصی مجوث ہے اتعجب ہے کہ مولات نے بوت ہے اتعجب ہے کہ مولات نے بوتو و مید رآبادس را ہے اس کذب کا کلمنا کیوں کر گوارا کیا ہیں ٹاید نافرین کو را المینان دلانے کی صرورت ہیں کہ کرسیور دورت ہیں کہ کرسیور دورت ہیں کہ کرسیور دورت ہیں کہ کہ سے معموظ ہے۔ لیکن قطع نظران اکمور کے وہ بھی تو توت ہیں کہ انتہا میں کہ انتہا میسی کی ہے گئی ہے گئی آخر میں مناف الدول سے مان کی دول ہے۔

اور فارس کے انہ میں امالتا لکے کا سرانجام میں ٹائیوں کے انہ میں امالتا لکے کا سرانجام رکھانا میں سروشکارے کام رکھانشے کوئی لالی اور کام کا نیا یا اس واسطے ما خوج کے رقبہ نام کا نام یا ہائی

یا سرج الدین علی خان آرز و نے 'جو نحتہ مینی نیج علی حزی سیم کلام پر کی ہے اس کی نعبت لکھے ایس کہ

وعوام كي فبيعت توان اعتراضول سے البتہ تشویش يں برقى ہے، بين صاف نزاع معلوم ہوتى ہے، ب باریک بسیوں کی کا دائں سے جالوتی ہے " اس تذکرے کے بڑے سے یہ مجی معلوم ہوتا ہے کہ اکٹر شاعراور خصرصاً نامورا ووشبوراساتذ ورب سے سب او تی کے تھے۔ وٹی کوجہا يرفون كدارد وني إس من خماليا و إن اس كايه فخر بهي بجاب كرستنه اعلاشاء ہوئے ہیں وہ بہیں کے تھے۔اگر تایخ پر نفر ڈالی جائے ، پیشہ بھی مجیب وغریب نفر آنا ہے؛ زمامہ قدیم سے محسود آفاق اور مرجع خلال را كمي راجاول اورمبارا جاؤل كى راج دانى كميمي سائلين اسلام كا دا را نخلافست مبعی طغیانی کی بد ولت بر*کرخرا*ب برواا وررفی*هٔ رفته بیمرا* با دلهوا کہمی سو کر جنگ وجدل وقتل عام ہے او کرمینی وان عبیدا پور را ت شب بڑا ت المهمي تنت كاه شا إن اورمر طع كال بها ورميمي ايك طلق العنان سواوی کی لٹاک سے خاصہ ک*ھنڈ رہے جمعی مور د* بلیا ت وآ فا ت ہے اورسی منزل صنات وبرکات غرض به گری پرتهیں انجزتی اورسستی بگرتی اورنبتی ری گر با وجه واس سے اس کے عس عالم افروزیں نئی اوا سیدا موتی رسی اور سرما و فے کے معد فوراً سبنمل گئی لیکن آخرز النے ہی حب سلطنت مغليهي الخطاط اورزوال كى علامات بيدام وكئيس تودو ايك د ميك ايسے لگے كه بھر بنينا ممال بۇكيا . مب سے اول نا درشاہ کے خلے کا ایسا معینرا تھاکہ اس

تودیا ۔ اس کے سترہ برس بعد ہی احمد شاہ درانی کی چڑا کی ہوئی ہوئی ہر مرسول نے وہ او دھم مجانی کہ را ہم اسب فاک میں مادیا ۔ اب کے جو باک ل دلی میں پڑے وضعداری نباہ رہے تھے، ان حا دثوں کے بعد وہ بھی نوٹک سکے سوائے ایک تیر در دکھ جن کی نسبت صاحب تذکر ہ

جرا کرایک قدم راه اینے کی عزلت سے نہ مگئے ا اسے وقت شاعر بھا رے توکس منتی میں ہیں، بڑے بڑے وصفدادہ اورستوکلول کی شعباک نفل عاتی ہے۔ دتی کے اُجڑ نے کے بعد اُکھنوا با د نظرانا تا افعال في كيدونول سيداس كاما تعدياً اس ك دس كريت بي ايك مكانا اورآ سراسلها ذركاره كما مقا كاتصف الدول سأنكمه نث لواب تعاامل كال كي قدر بوك لكي بيرته جواً مُنا وين ينجااور بن كروبر كابورا فالها سب سع ين ناورشاه ك تباي ك بديرا الي علی فال آرز و مبنی اس مے بعد سووا تشریب کے محکے سودا کے انتمال کے المدريقي في مفت الكريس ولى ع المعنوكري فرا الميم مامب كمان هی د لی سونی موگنی اورمی<del>ون که میرسوز ؛ جراه ت ، ب مکعنومی جایسه</del> ا **در** د تی کی رونن مکھنومں آگئی ۔اس طبح مکھنو کی شاعری کی اتبدا ہوئی' ایب یہ امركه تكسندكي موسائتي كالترووز بان اورار و وشاعري بركيا الرجوااس بهارى بحث معالع بي الجعيفيال تعاكداس فذكر مصمع انشاراله کے متعلق کوئی بات معلوم ہوگی اور کم سے کم اس تصبے کی تحین ہومائے کی وشمس العلمارموري فترصين أزآ والني ان شح اخيرز ندكى سح شعن تعما گریهٔ ذکره مناتانی می مکه گیا اور مناتانیهٔ یک میرانشا را مترفان میزوا سلیمان شکوه سے لا ملازم تھے یا وسی سال نوا بسعادت مل خاں كإن رساني بري مكور كرميزا عليان عكرواس سال وحليان لكور عدد إس و لى يط كف يدوا تعد أز أد ف سعادت إرخال ركان

کی زبانی بیان کیا ہے اصوف یہ لکھ کہ تمام واقع بیان کر دیا ہے کہ ساقہ

بارخاں رنگین کہا کرتے تھے گر بر شعلوم ہوا کس سے سکتے تھے اور

ارز دیے کس سے سنا۔ اُب میات میں بعض بعض جگہ و ذہب رنگین ہوائی دیا دیا ہوائی دیا ہوائی دیا ہوائی دیا ہوائی دو اور میا دیا ہوائی دیا ہوائی دو اور میل کہ بارخان میں اس میں بنیوں ہوسکنا کیا اجعا ہوا اگر مولوی محرصین ازاواس دوابت کا سلساد بیان کر دیتے ۔

ہوا اگر مولوی محرصین ازاواس دوابت کا سلساد بیان کر دیتے ۔

ہوا اگر مولوی محرصین ازاواس دوابت کا سلساد بیان کر دیتے ۔

مولف ہے ابیع دیا جہمی بان کہا ہے۔ "بیک بہم نے دوصوں میں تکھی ہے، یہ بہلا ح<del>صہ</del> جس میں سلافین نا مدارام ایسے عالمی سقدار اور شعرت صاحب و قاد کے حالات ککھے گئے ہیں دوسری جلد

ين فيرشهو رفعوار كانذكره بوكا"

اس دوسری جلدے متعلق جیس کوئی اطلاع بنیس کوئھی گئی تھی آئی ا مولف نے شعار کا کام جو بعبور انتخاب کے درج کیا ہے اس می اتنا تصرف کیا گیاہے کم من لوگوں کے کام جیب علیے جیس ان کے استخابی کلم کو ببلیز نے کم کر دیا ہے مصرف اعلیٰ درجہ سے اضعا و رکھے ہیں انگر جن شوار کا کلم نیس جیبا اُن کے کام کی بینید دیسا ہی دینے دیا ہے نو د موثف نے اپنے کلم سے صفی کے مشمے رہے دیا ہی دینے دیا ہی دیا ہے اور میں جی دیا ہے۔ کر دیاگیا ہے۔ اب مجھے اس نذکرے کے شعلی اس قدر اور کہنا یا تی ہے کہ اِس کے مبع ہونے سے اُردولٹر پر پس ایک قابل قدر اضا فہ ہوگا اور جولوگ اُردوزیان کی ترتی کے خوالی بی وہ صرور اس کی اشاعت میں کوشش فرائیں گے۔ اکٹوبر سان وائے۔

بدرس أصنيه حيث آباو دكن

مقدمة ثرانكرام

(مصنفه حسال بن مولانافل على أزاد بلكراى) سان البند سولانا فلام على الدار بلكراى إن علما سے جنديں سے ہی جن کا نام اس ملک میں ہمائے یا در ہے گاوہ نرے ملاہی ندھے بلکہ ا دبب وشاعر موتاح ومحقق بهي تصر اوران كي تاليفات وتصيفات خوو وسامرى شابداي - اسى يى كھ شاك بنس كەسددسان كى مبداسلامى یں ایسی ایسی تا ریخیں کھی گئی ہیں کہ جنگی نظیر فارسی زبان میں انہیں لیکن مغليه ملطنت كانحطاط كساتة صحيح فن تليخ نوسي بس انحلاط نسرع بوگیا تھا، ابستہ مولکنا غلام علی آزا دیے اس فن کی لاج رکہ دی اور آخر تین میں میں ذوق صبح کی داد دی۔ ان کی تصانبے میں سے زیا دہ ترفن تالیخ كى اس شاخ كي مناص بي جد فن اسار ارجال كية بي اور آزاو في إلى يات رفخ فاسريا بي كربندوسان بن يبلي والاين جنول في عده صان المبندم على آزادبن ميدوح بكراى كينبذ على المترس ١٠١٠ وصفر تعبد بلكرم من سدا موس اوردنداك، من مقام وصبر فواح ادريك أ إدري بي كا منبورتعام بعروراتى سال كاعرين وفات ياتى-

اِس فن رِقِلم أَعْمَا ياب - أكر حِيان مصيطِي مناسب تايخ نفاى ، الاعلبيَّالا بدايوني اورعلامه الوامفقل ابني ايني تاريخول بس إبيت اليف فبدر المامراء وعلما ركملا تكح حالات لكه فيك بين البتدية ضرور بيه كهوللنا آزا و نيح إلى خاص اہتام کیا ہے اور اِس فن کی طرف خاص توصی ہے۔ اُن لوگو کے افي عبد كماشا ميرك مالات ابنى اريول بن منهي كم موريك ته ازاد نے اسے الگ فن قرار دیکر خدان رسا کے لکھے ہیں۔ أفرا فكرام جواب بيلي بارمولوى عبدا نشرفان كي مي سعطيع بهلكي رسی فن مے متعاق ہے۔ بیکٹ ب اس اس اور شان اور خصوصاً خفراوعلمانے بكرام كم مالات ايس ب - آزاد في اس كما ب كي الينسي نمون بقيه حانتي صفي هم بسب لله وبش ازين اهد سه أستن سي باين درجه نه شكسته و كمرضدت بزرگان صنف وظت بای در دجیدنداست ( و سیمه و باحد کاب) ك مروكان وفي شواكا زكره ريبيف وشورك يذكره وفراية عامره (الن الشواسك والاست س من كردريا رضابي سے مطل ملے بي . روغت الل ولياء معوفي كولالت مين سيمت المرمان على كَ تَذَكِره مِن مَا فِهَا لَكُم ؛ على وصرفيد ك ما قامت من ميز واب صمعام الدولات و فانع الى به تفير المين الزاكر الم كل تميل متهذب براجرسي أزادن كي وه جي ب تال قدر مع ديكر ديام أزالامرا- نيز كازادك أن خطوط عجومولوى مسسدامسات زدگرای رموم کیا سعدارفا برے-

اپنے وطن کا حق اداکیا بلکه من رجال میں ایک قابل قدر اضا فدکھا ہے ۔ بُلُرم ایک مردم فیزنبتی مهداوراس معدن علم وفقل سے ایسے ایسے بیا سل تله بي جن كرنام وس مرزمين بي جليفه دوش دي سيداور فوشي كى بات كريففيلت اساس وقت كماماس بيرايمي تعبات اور شبروں کی حالت میں بہت تغاوت ہے ؟ آپ وہوا کی نوبی اورصفائی اخلاق كى سادگى وبيدريائ تخلفهات اورتصنع سيرى مسابقه اورمنا فعه كى ننكش سى معنو دامسك كى نيتى بدا درىعين ا در دجره ايسے بي كرمن كے سب الم تصبات كيم مرود ماغ ال شركي نسبت زياده ميم موتري -اگرچشرکی ترفیبات ان ای سے اکثر کواوسی سندے یں اپنے اے جاتی ہیں جہاں جندنسلوں کے بعدان میں انحطاط شروع برمایا ہے۔ اگر علما رونضلا أو دنگرمشا مبیرکی فهرست پر نفروالی جائے توسعلوم ہوگا کہ اڑھیا كالمك بربيت بدااصان بد. تقدير - وه أو تكسه ومد من منها و المسائلة الله الما أنه الدي طي ووسر الرقصبات مى إس بات كاخيال ركبة ادراني افي قص كه على ر ونفنله وصونيا ودكيرشا بيركمالات قلمه بندكر والترتوبند ومستان کی تا رخ کواس سے بہت بڑی مر دلمتی۔ ہا۔ وسستان میں بکٹرت اسے تصبات بن كداكروا ب محمالات بالمائع ملسى مائد تواسى مفيدسلوا

سله شيًّا باني يت - جايين - قررًا و- دشي - بوان يرسند سال وفيره وهيره -

اس سے ماس ہوسکتے ہیں جس کا بڑی بڑی عبسوط تا دیخوں میں بتیہ ہنیں ۔ اِس کتاب کے عصفی میں مولانیا نے خاص محنت کی ہے اور صرف کتب تا ایخ متداولہ ہی کت الماض جب توکو محدود نہیں رکھا بلکہ "الم لی وحوالی شمر" سے بھی حالات دریا فت سے اور نیز "مجلات شرعیہ" سے جو بزرگوں کی یا دگار سے یا تی تھے استفادہ کیا۔

يكتاب اول بلكرام يتألمني سنسروع كى تنى ليكن درسيان

مربعنی ماشالت میں جے کے قصد سے کم چلے گئے ریارت عربین شریفین سے دائیں ہوکردکن میں تیام کیاا ور دہیں المل سودہ منگراکرا ختنام

> موہبنجا یا۔ ناریخ اختتام کتاب ''ختام سک'' سے تعلق ہے۔ اور کا اور اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا کا میں تار

افسوس ہے کہ دلا اور دیے اِس کتا ہے اور دلتے اِس کتا ہے میں تعداد تھا۔

کو برنظر رکھا ہے آگر وہ اِس کر ما نہ کی صحبتوں اور سما شرت اور طراحیہ

تعلیہ و تعلم ہر ذرا اور وسیع فظر ڈالنے تو میکتا ہے ہو ہہت تریا وہ دمجیہ

اور نیز قا بل تقلیہ ہے درما لا معالی وگرد شتہ کے حالات اور خصوصاً

اور نیز قا بل تقلیہ ہے درما لا معالی وگرد شتہ کے حالات اور خصوصاً

اول اور کی تاکہ کرے جواس کا درما وصابت میں جمال قدم قدم

پر شہوکر کے کا اندیشہ ہے اپنی ہمت اور ریاضت سعی اور شقت سے

پر شہوکر کے کا اندیشہ ہے اپنی ہمت اور ریاضت سعی اور شقت سے

با یہ کمال کو پہنچ ہیں انسان کے اخلاق برعمیب وغریب افر ڈ التے ہیں۔

جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلبہ تحصیل علم کے شوق میں ہے زا در او شہر شہر

یھرتے ہیں کھا نے کی پروا ہے شکارے کی فکر گر تحصیل علم کی دھن

نهقنوان طے کریے عین سرچیمہ پر بینی<u>تے</u> اور سارب ہوکر واپس آتے ہیں اوراس کے بعد جو محد حاصل کیا ہے اس سے دوسروں کو فیص بہونیاتے ہں اور سی بنیں بلکراسے تواب کا کام خیال کرتے ہیں اور اس سے بنی بريكريه كالروكهي شابى فدمت وفيره لريامور بوكئ بي تومبي زصت مے وقت سلسلہ درس وتدریس جا دی ہے ادراس کے ساتھ ہی الیت بھی ہوتی رہتی ہے حببہم مد دیکھتے ہیں اور آجکل کی طالت پر نظر التے بي جكم على كاجر جا كر كفر ب تربين الك عجب فرق نظرة الت محنت ا وررياضك أب بسي فالبأ اتني بي كرني يرثرتي بيد نيكن تحصيل علم كي وه چیٹک اوروہ دھن جو پہلے لوگوں میں تھی آجھل اس کے مقابلوس کم ہے۔ اس كى زيا دە تروجە يەسعلوم ہوتى كىيلى مصول علم ميں آ زا دى تقى دار آجكل يونيورشى كى يابنديون في الساجرديا بكرار كي الراجي تودب دبا جامات و وسرى ايك بري وجه بيسب كرا مجل علم زياده تر حصول المازمت سركاري كے لئے ماصل كيا باتا ہے، علم وعلم كى خاطر سٹا ذونا ورسی کوی طساب سی وجہ بے کمالائحہ آ جل طلبہ کی کثرت ہے مُرحَّینی علم یاعلم کاعینی شوق کم ہے۔ اور اگرہے بھی تو اس کی جندال قدر اہیں۔ کون ہے جس کے دل میں قاضی عبدالمی کے مذکرے سے پر ہے سے جواسی کی ب میں ہے جوش اور ولولہ پیدا نہ ہوگا۔ مکھاہے كسلطان عجربن تغلق شاه ف سوالناسين الدين عراني وبلرى كووكت فارس میں قاصنی کیلی کے پاس بھیجا اور بیون کرائی کہ آپ ہندوستان

تشریف بے جلیں اور متن موا تف کوسلطان جمرے نائم سے معنون فرائیں سلطان ابور اس اور کھا کہ یہ سلطان ابور اس اور کھا کہ یہ سلطنت ما مزرد اس سے معنون فرائیں اس سکے سلطنت ما مزرد اس ما مزرد الله اور خوا میں اس سکے بالا نے کو میں حاصر ہوں گر لائڈ آپ بہاں سے شعا ہے۔ اس قدر دائی کی تطریح کے اور شاید شعصی سلطنت ہی میں مکن ہے۔ نمالیا شخصی سلطنت ہی میں مکن ہے۔ نمالیا شخصی سلطنت ہی میں مکن ہے۔ نمالیا منطق کی اور شاید شخصی سلطنت ہی مورت نوا مالیا اللہ المالیا المرائی کے حاصر ل رنف نہیں تو مکوت کی مرصورت خوا ہ قیاسی جاس کی مرصورت خوا ہ قیاسی حاصر ل رنف نہیں تو مکوت کی مرصورت خوا ہ قیاسی حاصر ل رنف نہیں تو مکوت کی مرصورت خوا ہ قیاسی حاصر ل میں میں ہو میں ہو تا ہو تھا ہی حاصر ل رنف نہیں تو مکوت کی مرصورت خوا ہ قیاسی حاصر ل برنف نہیں تو مکوت کی مرصورت خوا ہ قیاسی حاصر ل برنو نہیں ہو تا ہو تھا ہی ہو تو ہو اس کی ہو تا ہو تا

کہیں بینی بہا ہے بعنی انسانیت یا دوسہ انفاظ میں بور سکے کے مفائی
باطن یکون ہے کہ بس کے دل برخاہ رحمت اللہ مقبر ایک قدس سرؤ کے
عفر کرست کے بڑ ہنے ہے جواس کتاب میں درئ ہے ایک فاس افر یا ریک
فاص کیفیت ماری نہ ہوگی۔ ان کے دوسر سعطال سے کے منس میں مولئا
اُزاد کیکھتے ہیں کہ اوان کے ایک موریز کی زبا فی سفول ہے کہ میں اور شاہ
در مت الشرصاحب قدس سرؤ قعبہ سانڈی سے بلگر می مار ہے تھے دیکے
در مت الشرصاحب قدس سرؤ قعبہ سانڈی سے بلگر می مار رہ تھے دیکے
دیا ہے یہ و سکھتے ہی شاہ صاحب نے برجیا مطرت یک ہے افرائی ماس جور سنے
دیا ہے یہ و سکھتے ہی شاہ صاحب ہے ویا دیا فدا تعالی سرخمص کو بنی ہی در اور ا

ایے بڑرگوں کے تذکر سے منہوں سندا ہے تن دہن سنگری اللہ علی تزکر فضہ کردیا تھا اس زوانہ کے کے مبکر المرطوف سے اوریت کا سور وینا ویٹائی کا راور سینے کی دای سائی مبکر المرطوف سے اوریت کا سور منید ٹابت ہوں نے۔ بند و نصائح اورا فلاتی کست کا را مداور منید ٹابت ہوں نے۔ بند و نصائح اورا فلاتی کست اس قدر منید بنیں ہوتیں مبقدر ان لوگوں کے تذکر سے جونو و پاکیزوا فلاق کے تذکر و اعمال ۔ ابتدا اس تے اس کے افری بہت برافری تا مورید کی جونوں کے علاوہ اپنے صوبہ کی جونوں کے میں وی میں بیت

کے تعربیا کی ہے اور ان کی تعربیان کا ہے۔ درمقیقت جیسا کہ انہوں لکھاہے پورب قدیم الایا مست معدن علم وعلمارر اسے علم وفضل کے چرہے اب تک وال مباری ہیں بروریج علم کے مئے سلالمین وسکا م كى طرف سے وفحائف وزمن ومد ومعاش مقرار بقى اوراس غرمن كے مخا ساجد مدارس طانقا ہیں ہوائی جاتی ہیں طلبہ دور دورے آتے تھا در صاحب تونیق ان کی ناطر تواضع ا ورخدمت کوسعا دت عظمی سمھتے تھے رٌ زا دنے مکھا ہے کہ شاہر با*ل کا ب*ر تول تعاک<sup>ور</sup> پورب شیراز ملک یا ہے۔ سین سلطنت منعلیہ کے زوال کے ساتھ ہی مارس اورخانقا ہوں براویں زِکنی درس دَمدرس کا با زارسر در زگرااور وه جوش دهیمے ہوگئے۔ ہندوتا یں ہولے عام طور رتعلیم کا ہی طریقہ تھا جس کے نشان اب بھی کہیں کہیں نظر آتے ہیں اب نیا دورشروع مواہد اور زمانے نے دوسرا رنگ بدلا ہے اور شرق کی ہرجیزیں مغرب کا جلوہ نفر آراہے۔ لیکن جهان بهیں اس زمانے سے علمی ذوق وشوق کو د مکھکوست ہوتی ہے دان ایک ہات کا انسوس میں ہوتا ہے۔ اُس زانہ کے نصاب تعليمريب نفرؤال ماتى ہے تومعلم ہوتا ہے كرم صلته كر كھے عرصے بہلے علماك كينح دياتفا اس سندبا سرقدم طمنا أنهين قسم تعاففة وحديث و نغس وطق و خلسفه وعلم كلم رسارا زورهما سارى طباعي اوروا نت اسى رَضِم على بهال تك كركتابي عبى زاند وروز سے ايك بى يكة تى تهيں اور النہیں پرما سٹ پررما شیہ اور شرح پرسٹ مرح اضا فہ ہو تی

جاتى عنى علوم طبيعيات كاتوكياذكرم تاريخ وجغرا فيدمعي جس يسلمانون نے خاص امنیا و عاصل کیا تعافاج ازب شا یخرض صدارال سے ہا رے ان کی تعلیم الت جودیں تنی سالہاسال کی بربادی ا درتیا ہے کے بعداب كميس ما كے إمارے علماركى انكيس كہلى بين اور انكيس كياكہا بي دعا دینی چا ہتے اس باہست اورعالی د ماغ شخص کو جس نے اس زمانے میں ملما ذن محسرت بهت سى بلاؤل كو اللا ورسلما يزل كوان كى نازك اور پر خطرحالت سے آگاہ وخبردا رکیا۔ بداوس کا طفیل نہیں تواور کیا ہے کہ اسی کے مجبت یا فتا وراسی کے دارانعلم سے تربیت یا فتا ایک بزرگ عالم ف تدميم السلة تعليم مين انقلاب بيد اكر ف كابيرا أممًا ياسي بيناني اس کے لئے کا ان بھیا ہوتے جاتے ہیں خدارس کی مہت میں برکت اور اس کے مقصدیں کا میا بی عفا فراے اس کام میں کا سیا بی بیتنی ہے۔ كيونكه يوربين السندوعلوم سے جو نفرت سلمانوں كے دل ميں تھى و ه رحوم ریناً مرمر بری مانخابی سے رفع کر گیاہے اور وہ طوفان بے تمیزی جواس وقت بریا ہوگیا تھا اب فرو ہوگیا ہے اور راستہ خس وخاشاک ادر جها راج بنكا رسع صاف ب اوراوك اس تغير كريخ آما وه بي علم لوگ تواسے دینی کام خیال کرے اس کی امراد با عث تواب جانے ہیں اور اجمریزی تعلیم یا فلته یا دومِرے لوگ جرزمانه کی ضروریات سے دانف موصلے ہیں اس کی المیت کو ما فکر آس کے ساتھ ہیں کیا تعجب ہے کہ اس تخرمك كاينتيم هوكه علوم مشرقيه ومغربهيكوسموكرا يك نياكورس تياركياجا جوبارى منروريات اورطالت كيزيا ده سنا سيده ورزيا ده كارام سورالبتداس قدرافسوس سيكر الرسيدالية التعليموك كا تر با في بت كرمروري سي بكر جنس اندروفي حالات م والغنيت المعود واستقيل كريسيت على مستعفرس ونيا وارول مع زياده الماولي عادرانس استسهارسديدا سعك ساراكا م -41. المان الني مين عام الماندكر وين عاص طورير عَالَ عَافِي عِومَ يَكُوا وَنَ عَلَمَا وَنَفَلِ مَا يُكُوامِ مِن عِينَ كَاسِي وكرسه الكساي التنعين عديني السياس معطوم بوتا معكر شيعه ندمب نے وال بعد کے زائری روائ !! - اوراگران علمایں سے معن کی اولاداب می د ا فی سے اوروہ شید درسب رسب یاان کے ب نامول میں أن علمار كے نام كليس تو ہارا بيضال اور مبي توى ہوتا يامرواتعي ميكرا ودهكى ملطنت في فاص كراس ياس ك اضلاع و تصبات يراور بعض اوقات وورورا نركيمها ات يرعبي نريبي لماظم غاص انر دالا به حنائج جربيور و ديگر مضافات مكسنو وفيره كے حالات ير نفرد الف عدام المنتقن كويرخ جاتاب حب المرب كى بشىء مكوست موقى ب توالت الديناك او واقى سيمران ب وفاس المساني كرسلطن ووهد في درس كالما مراجي جبروتعدى

سے کام لیا ملک اس سے کہ جا عظمی اکثر لوگوں کی نیٹ کوجو اعتقادے

کیے ہوتے ہیں ڈانواں ڈول کر دہی ہے۔ السا ہر مگر موجود ہے اور یہی اور دے کے اکثر مقامات میں ہواا ور تقید بلگرام ہی اس افر سے نہ کیا میں ہواا ور تقید بلگرام ہی اس افر سے نہ کیا میں ہواا ور تقید و ہال نہ تنے اور اگر تھے تو فال فال کی بیکن بعد کے زمانہ میں حکومت کے افر سے اس کا قدم وہاں ہونی ہے۔

الد آبادی کی کما ب تسویہ کا اجماع ہوا سا ذکر کر دیاہے۔ لیکن اس کتنا ہوا سا ذکر کر دیاہے۔ لیکن اس کتا ہوا سا در کر دیاہے۔ لیکن اس کتا ہوا سا ذکر کر دیاہے۔ لیکن اس کتا ہوا سا در کر دیاہے۔ لیکن اس کتا ہوا ہوا کہ ہوا در اس کتا ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا

کاافہاران انفاظ میں کیاگیا ہے۔ حبر کی محرور ذات محد بر دصلے اللہ وعلیہ وسلم وہمینیں جبر کی اہر پیٹی ہے ور ذات و سبود داکن قرت باطنی ایشاں بود کہ در فلمبران قوت وی ایشان نازل می گردیر و لہندا جبر کی ایشوں

ب پیررساله (جوعربی زبان میں ہے) شاہ اور تگ زیب کی نفرا توائنا دمليم كيا- نتيخ اس زانس رطست كر محت محص تعين أك ك مريدون ميں سے دوشخص يائے خت ميں موجود تھے ايک ميرسا محد جران شاہی اورا مراے دربان سے تھے، دوسرے پنج خری جراباں دردنبی وزیرمی تھے۔اول بادناہ نے میرسیمحرسے تسویر کی کسس مبارت کی شرح در بانت کی ربیدے نینج کی مریزی سے اکا دکردیا۔ بعدا زان نینج محری سے باس بغام جیجاکداگر تمہیں ٹینج کی مریدی کا افراد ف رلیف سے اس رمالہ کے تقدمات کومطان كرك بتاءا وراكر مطابق نيس كرسكة توأس كى مريدي سے استنفار كروا دركتاب كوآك ين والدوسين عمدى نے جواب دياكه نه مجھ اکن کی مریدی ہے اتخار ہے نہاستعقا رکی صرورت میکن جس مقام مے شیخ کے گفتگری ہے مجھے وہاں تک رسائی حاصل بنیں ہے جن و یں اِس رتبہ کو ہونے ما وگاتو آ ہے کی درخواست کے بوجب اس کی المصير بكا اوراكر بأدخاه في إس رساله كاجلانا فحال ليا بي وال فقيمتول كے محر سے كہيں زيا وہ شاہى مطبخ يں آگ سوجود ہے حكم دیا جائے کرم رسالہ اور اس کی جس قدر نقلیں دستیا بہوں آگ بر مونك دى جائيں بادخاه اس جاب كوسكر ساكت ره كے العداة النيال (تذكر ومحز بيك النوتلي كمتب قائدًا مفيد عدداً باو وكن شواد الإنزلاظ

اس کے دہنے کے بعد ہیں خیال ہوتا ہے کہ اگر سد احمد فا مرحوم نے الائد وغیروکی سبت اس شم کے ضالات کا افہار کیا ترکون می الیی خطاکی ۔ ابک آبکہ فریب عالم نامولی اپنی تفسیر قرآن میں جس میں اس نے عوام اور جمال کے خوش کرنے کا بہت کچھ سا ان جمع کیا ہے لكمتاب كسرسيت برخيالات برمموساح سع الخاوراني نيك نعتى ضناً اس عامیار خیال کویسی تحریب لایا ہے کدسرسدے الگریزوں کو اطمینان دلایاکرین سلمانول کوند صرف مطیع سرکار بناتابول بلکائ نرسب کی بینے و بنیاد بھی کھو کھل کئے دتیا ہوں۔ ا نسوس اس زمامذ سرکے مولوی کو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ سلف مسالحین ہیں سے تبعض ا مورزر اورشیوخ اِن مسائل راین تم کے خیالات صاف ومیج الفاؤیں بیا كريطكي بين جنائحه مولانا بحرالعلوم فرماتي بين جبرل كمفهو ررسل عليهم اسلام است ووي انط نتبحت ميرساندآن لمعيقيت جبرتياميت است كرتوت از تواب ركل بورسسور فده ورعالم مثال بصورتے كە كمنون بود دريسل شهودي متود دوتل می گرد دوبیغام حق می درساندیس سرام تتغیفر

ا ذخود اندر ازد گربایی بقیرتاشیرمنی (۱۲۰) آثرالا مراجاد سوم صفی ۲۰۲۷ بعطیدی ایش نکر سوم انگی تبکال کلکت شاه موانخ مولانا روم مولوشیلی نجانی صفر ( ۲۲۷) اسی طرح مولانا روم اور شیخ اکبر می الدین ابن عربی بھی بنی عقیدہ

رکھتے تھے۔

اس کتاب کی فصل نانی کے دیباج میں جس بیں ملم پر بحث ہے

ازاد نے ایک مہل اور غلط قصد سلمانوں کے یا تھ سے ایران کے کتباؤں

کے جلائے کا میں لکھ دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب سعدین دقاص نے لک

فارس کو نیچ کیا اور وہاں فلمند کی بے شارکتا ہیں ہا تھ لگیس تو اہنوں نے امرا لمو سندن وی منی ارشوں نے حال

امرالمو منین عرصی استونه کونکھا کہ انہیں کیا گیا جائے انہوں نے جواب دیا کہ اگران میں ہوایت ہے توخدائے ہیں بھی اِس سے ہدایت دی ہے اور اگر ضلالت ہے توخدا ہارے لئے کا فی ہے انہیں یا نی یاآگ میں ڈالدو۔

اول تواس میں ایک جرئے تاریخی غلطی ہے۔ ہے کہ سعد بن و فاص کے ملک ایمان کو فتے نہیں کیا اور اس غلطی شہور مورخ اس خلدون نے کی سلے۔ غالباً مولان آزاد کا ماخذ بھی ابن خلائن ہے کیون کو بعینہ ہی الفاظ اس میں ہیں۔ دوسرے مسلمانوں نے حب ایران کو فتح کیا تو و ہاں اِنعلہ کتب خاشے کہاں تھے علم کا جرچا ایران سے بہت زمانہ پہلے ہے اُسٹے کتب خاشے کہاں تھے علم کا جرچا ایران سے بہت زمانہ پہلے ہے اُسٹے

چکاتھایہاں کک کرجب سکندر نے ایران فنج کیا تواس ونت بھی محسبہ خانوں کا نام ونشان نتھا۔

البته يو تصرامكن ريد كر معلق معدد والريون بس بال كالك

اورابن خلدون نيما وربعدمين آزاد نفطلعي سعاس تعصركوا يمان مصنسوب كياب ليكن فمس العلماموللناستبلي إس كي نرديد نهايت تختيق وتنتيدك سانتدكر عطيب اوراب أس كمتعلق كيد لكسنا بيسيح ما بهم ایک دویا تین ایس کے متعلق کمنا صروری معلوم ہوتی ہیں یسوللنا نے بڑی شدو مداور تحقیق سے یہ امرا بت کیا ہے کہ اِس قصر کا اخید ا بو الفرح ہے سب سے اول اسی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے اورائشے د وسرول نے نقل کیا۔ لیکن ایک بات کھٹکتی ہے وہ پرکدابوالفرج سے قبل عبد العطيعت بغدادي اينه رساله افادة الأعتباري صناياس واتع كى طوف إشار وكرميكا ب موللنا مع نها ميت مختى سية منجلاكر اس كى ترير کی ہے اور ابت کیا ہے کے عبد اللطبیف بغدادی نے اِس کا ذکرمور فا فیٹیت سے نہیں کیا بلکہ منا "نذکر مکیا ہے اور من بوروین مورو كايدبيان كارب ساول عبداللطيف في اس كوريني كتاب مي لکھاہے اول کابٹری حقارت سے ذکر کیا ہے اور ان پر فرمیب دہی ہے اورتدليس كاالزم تكاياب مي بهاننا بول كرعبداللطيف فيمورغة مینیت سے اس کا ذکریس کیا اور یعی تسلیم کرتا ہوں کہ میزکر اسکے تحت بین اس کولکھا ہے اس کا بھی اعتراف ہے کہ اس کے ساتھ ك رسال شلى دكت فانه اسكندريه صنى الادرالة عديد حنا الوابغرية عميه إلى التعادد فأ مستريم عدوا فهنه الدين مبدالطبيث بن الومف لغدادى سنبيعاليش

جس قدروا قعات بان بوسه بن ووسب با زاری گیش بس ایکن إس كاكياهلا ج كريه وانته عبداللطيف كي كتائب مين ابوالفرج سقبل ند کورے اور کم سے کمر" نید کر" کے تعذیب یہ تا بت ہوتا ہے کریہ واقعہ عبداللطيف كخررا فأمس توكو س كى زبان مه وصرور تعا اور بلا شبابوابغ مع استبورتها البتراس مين شك نبين كرجس شان ساورنك مرح تکاکراس نے بیان کیا ہے اس سنے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا ادراس سے بعد کے مورض نے بسویے سمجھ نقل کر سے سب مگہ بهلاديا رمكن إس كايته ككانا البي باتى سبيكريه واقعد شهرركيس بوا اورابوالغرج سے پہلے اس کا پر جاکیے تعانفا لبا باہمی منا دا ورتعصب إس تصمى ايجا دكا باعث بواب ينفتوح قوم فاتح قوم يراكشرالسيالزم بعدمیں قام کر دیا کرتی ہے اِن میں سے ایک پہلی ہے جس کی کوئی تا رہی شہا دت بندل ہے علاوہ اِس سے موللنا شلی فے اِس رسالیس بدونوی كياب كرسوات عبد اللطيف الوالغرج، مقريزي اورجاجي فليف كسي اوركتاب يس إس قصكا ذكرنيس -اوراسي ك سائد متعد وكتابي جو مصرواسكندريد كرمالات يس لكني في نام نام كنواى بي كريس كسيس من إس كاج الرئيس مالانكدية مجي نبيس سه انبيس كتا بوسي سے ایک تاریخ الحکما المتعظی ہے میں یہ تصد منعول ہے فالباً یرتاب له رساي شن ركتب خاد اسكندريه معقومه و ١٣٥- تله تايخ الحك بحال الدين ابوالحن على الناوسفه المقنطي طبوع ليب مك شاس مصفى صوم و وصو

مال ہی میں جیسی ہے اور اِس لئے سولٹناکی نظرسے نہیں گذری تھی-آگ ملاوه دوسرى كتاب منتاح السعادة بعجرايك تركى عالم وفاضل طاش كرى زاده (بيد اكش سلنات وفات من وقتى كاتعلنيف سے ے افسوس کر مین براکاب اب تک لمین ان میں ہوئ کیکن اِن کتا ہوں میں اِس تعدکا ہونانہ ہونا برابر ہے کیوں کہ اِن دونوں صاحبوں نے بغیر كسي عين ك ابوالفرج ت مغطب مغط المناتل كرايات يامكن م كافاش كرى زاده نے تغطى سے نقل كيا مؤ مبارت سب كي ايك ہے-فاك بلكرام بي ايك اورا يساجيد فاهل جوكذراب جع مخر ملمائے ہند کمنا بجا برگا علما عد ہند کے مالات میں کوئی کتاب اِس و بك كال بنيس بوسكتي جب تك كه اس مين علامر ميد مرتضى صاحب المود كا تذكره نبورية زاد بلكراى كيم مصرتے - جارے ول نے سركز يكوالا ذكياك يكاب جوملهات بنداور خصوصاً علماب بلكرام كانذكرهب اس فاضل بعدل كمالات عظى رب ابداية تذكره أخركاب مي اضافه كردياكيا سيحس سع استنفس كم تبحرا وركمالات على كا ما أمعليم مِوتکا ۔

.

بسلطتم الرحن الرحيم

مية مخزل بكا

شیخ محرقیام الدین د قائم ) چاند پورضلیم بخورکے رہے والے کے دان کا اور مخلف تذکرہ او بیوں نے کسی قدر اخلاف سے الحق ان کا اور مخلف نے اسے تذکرہ اور کا ت الشعرا ) میں اور میرصن اسے تذکر سے من ایس کی ابراہیم اور و لطف نے بھی اسی کی تقلید کی ہے ۔ مصحفی نے قیام الدین علی لکھا ہے کہ کو میزی بھی محمد قائم ہی لکھتا ہے ۔ کھال اور گارسان د تاسی کرویزی بھی محمد قائم ہی لکھتا ہے ۔ کھال اور گارسان د تاسی کا منم الدین ہی ہے بعیداکم فائم الدین ہی ہے بعیداکہ فروا نہوں نے اس تذکر ہے ۔ میرماب فروا نہوں نے اس تذکر ہے ۔ میرماب فروا نہوں سے دانی طور پروا قت ہے ۔

أكرمية قائم عانديور كرسين والي عقاليكن المازست ك سلسك ين مريد وشعور عدان كارجها دلي بين بهوا-شاه عالم إدشاه ك عبد مين و وشابى توب فان كدادون بهو كئے جناني له ندكره ہی شی زانے میں لکمنا متروع کردیا تقاحب کہ اُن کا قبام دلی میں تھا جب وه ولي پينچين توميرتفي خواج مير در د سودا وغير وجيه باكمال أسارو بال موجود تصفه اورار و وشاعری شباب رکھی مستے ہیں کہ ابتدا يس خوا جرمير وروست اصلاح لي مُركيه د نول بعدم زار في السود ا كَ الذكاشرت على يا - آزاو آب حيات من لكه من كر" يه ا ول شا و بدایت کے شاگرد ہوئے ان سے ایسی گرمی کہ ہجو کہی -نغیب بیسے کشاہ موصوف او جودیکہ صصف زیادہ فاکساری طبیعت میں رکھتے تھے گرامہوں نے بھی ایک قطعہ اُن کے حق مں کہا ۔ کھرخو اجسمبرور د کے شاگر دموے اُن کے بی میں کھی کہان کے الگ بہونے عیر مرزا کی خدمت میں آئے اور اُن سے مجم سے مرد الومرد اعق انهول في سيدها كيا" اگره اس تذكر ايول نهٔ سیان مُرایت اهٰنه "مرایت "اور خواجه میردر و دونوں کی بہت ئر ربین کی ہے اور کہیں فال کا ظہار نہیں کیا ایکن دین شاگردی اور مشوري كالبحى ذكربنس كيا-البنة أن كاديوان وتكيف يراكب غزل یں یہ اشعار نظرا کے جن سے آزاد کے بول کی تصدیق ہوتی ہے۔ <u>حزت درو کی مَدمت بین میرا ... کے عرمن کی بوں کہ</u> الدوان من العادم الله على العادم كالمائ الفطره كالم

اسے اشار زمال سنیتر ہو امر مع و سے تو ہر ایت کو کروں میں سیرها وال سنتے ہوریت موستے میں کسو سے بھی کھجی کمج طینت تیربنتی ہے کہیں شاخ کا ل سنتے ہو۔

مرز اکے عال میں بھی اگرجہ اپنی شاگر دی کا اشارہ ہنیں کرتے ،گر فرکراس طرح سے کیا ہے جو ایک سعا دت سند شاگر دیے شایا ں ہے۔ اور اپنی غزل کے ایک سقطع میں توصا ف صاف اس کا افرار کیا ہے :۔

> (قائم) یفین حضرت ( سو د ۱) سب در رزیس هرمی غزل سسے (میر) کے آیا تھا بر کہیں

لیکن کچھ عرصے بعد جب اس دسلطنت بیں افتلال پیدا ہواا در اسن وامان اور فارغ البالی جائی دہی تو وہ باکال بھی جن کی برولت ولی دلی دلی متن کی برولت ولی دلی متن کی جائی ایک کرکے رخصت ہوئے گئے اورو معجبتان جوشو وسن کی جائن تھیں ہن وائی جائیں ۔ فائم بھی دل برداشتہ ہوکر وطن جائے اور فیوں نا نرسے میں اواب محملا رفال کی سرکاریس وطن جائے ہوگی اُن دون ای سرکارے ستوسل تھے۔ دولوں کی لا قابی بسرکی تصعیفی تھے۔ وولوں کی لا قابی بسرکی تصعیفی تھے ہیں کہ اس وقت وہ لباس درولیتی میں تھے بہیں ہوئی میں جو نی بیصفی تھے جائے قائم کے سرسے کا جائے ہیں کہ اس مقطع میں ماریستی کرتے تھے اور شووسمن سے مامی ووق رکھنے مقطے جنائے قائم نے اپنی غرال سے ایک مقطع

فجفركو فائمر بكف التدبيت سااب أتير منسر ساليس الساسي كيسخنال اتن آتير انواب محدبارخان كاتخلص تفايين ما وسے زيا دہ ندرہنے ئے تھے کہ بہاں وہی انقلاب رونا ہوا۔جو ہندوستان میں ہی قت ہرمگہ ساتھا۔ قائم جبور ہوکررام بور پیلے گئے اور لوا بضین المتد خا وا فی رام پورے بیٹے احمد یارخان سنے ان کی کچیننخوا ہ سقر رکروی اور فوجی خدمت انحامہ دیستے ہے مر لیگ ب زيا ده لريشان موسئ تولكه منوسني اور رام كميت ئے سے اسینے وطن کے عامل کے نام شفتے اور برو الے حال كُتْ تَاكُدا بِينِ قَدْ مِي لِلْكِ اور يوميه بِحال كرا ئيس - بس من انهير كاميا بي ہونی مگررام بورسینجیے ہی احل نے آلیا اور شنظ مد میل نقال کرتے۔ منه وقات میں بہت اخلاف سے معصفی نے وفات كأكوني سننيس لكموا صرف اتنا لكهاه كررام بورست على ابراميم (اوزنطف ) فيلن اوركرم الدين في سنا تاليه بتايام. استيفته اورابعض اور تذكره نوييون في التي كونقل كرديات کارسان رئاسی نے سئتارہ لکھا ہے۔ جرآت نے و قائم کے اتقال کی تاریخ اس شعرسے نکالی ہے :-

جرات نے کہی یہ روکے آریخ وفات کی آئی کے ساتھ اس مفرع سي من الماه بي نكلته بن اورسي ميمع ميد. م قائم کی شاعری کی سب تذکرہ نوبیوں نے تعرفیف کی ہے ا دراکشانے میرو مرزاکے بیاراس کوما ناہے بعض تو اسے مودا مد در سختگی کلام وحیتی مصراع غزل ور و بدقصیده و مشنوی و عیره ملوافق رواج زما مذدوش بدوش اسا د راه می رو دا بلکه در بعضے مقام غلبه می جوید گئے۔ على ابراسيم بالطف كيت بس بـــا " سے تو بیائے کہ تعدسو دا اور میرکے کسی ریخہ کو کی کا ال کون افزیں کے نہایت مر ہے، شہرت ناپائی ''۔ میرمن فراتے ہیں کہ۔

وب دربائے معانی سفتہ کہ کسے کم گفتہ "

سرم الدین رفیلن کی رائے ہے کہ

سرع ب طرح کا شاعر خوش گفتار کبند مرتبہ موڑ وں طبع عالی

منع ب طرح کا شاعر خوش گفتار کبند مرتبہ موڑ وں طبع عالی

میقد ارمہے کہ اس کی برابری اچھے اچھے شاعر نہیں

مرسکتے .... بعض بعض اومی جو کہ اس کوسود ا

مرسکتے .... بعض بعض بعض آومی جو کہ اس کوسود ا

اور بلے استعدا دجو اُس کو برا بر سود ایکے شنتے ہیں۔

اور بلے استعدا دجو اُس کو برا بر سود ایکے شنتے ہیں۔

خیال سود ا اور دیوائی کا کرتے ہیں"۔

خیال سود ا اور دیوائی کا کرتے ہیں"۔

بخلاف اس کے شیفتد کی رائے میں انہیں سو دا کاہم بلہ سماسود اسے۔البتدوہ ان کے قطعات ورباعیات کی بہت تہ دھن کے تربی رہ

سرو مرزا کاہم رتبہ کہنا سرا مرنا انصابی ہے۔ اس کا کلام جسندت میں موج دہے لغزلی راعی قطع شنوی قصیدہ ترکیب بن کا میں موج دہے لغزلی راعی قطع شنوی قصیدہ ترکیب بن کا ناریخ سب کچھ کہا ہے ہے کہنے اور فیش کجنے میں وہ اپنے اشا دکے ہم کیا ہے ۔ ستعد دشنویاں لکھی ہیں جن میں مجن تصصیلیقے سے نظم سے این قصیدوں میں ہمی زور پایا جاتا ہے۔

آکٹر تذکرہ نویسوں نے اُن کے تذکر ۂ شعرا کا ذکر کیا ہے 'جو اب تک نایاب تھا رور رہ شالع کیا جا اہمے ۔ تا تم کا وعویٰ پرک اس سے قبل کوئی تذکرہ شعرائے ریخہ کے بیان بین بیں لکھاگیا۔ یہ دعولی صحیح منہیں معلوم ہو آکیو کہ اس سے دو جارسال تب لل میر تفقی میراور علی الحسینی الکر دیزی نے اپنے تذکر ہے لکھے تھے معلوم ہو تاہے کہ قام کوان تذکروں کی اطلاع نہ تھی' لیکن ڈراکٹر ٹر برگرکا یہ کہنا کہ قائم نے جو اقتباسات ریخے کے شاعروں کے دیے ہیں دہ وہی ہیں جو کردیزی کے تذکر ہے میں بائے جانے ہیں صبحے نہیں ہے۔ دونوں تذکر ہے ہمارے سامنے میں اشعار کے انتخابات اور حالات دونوں فعلی سے مارے سامنے میں اشعار کے انتخابات اور حالات دونوں فعلی سے مارے سامنے میں اشعار کے انتخابات اور حالات دونوں فعلی سے مارے سامنے میں اشعار کے انتخابات اور حالات دونوں فعلی سے مارے سامنے میں استحار کے انتخابات اور حالات دونوں فعلی سے مارے سامنے میں استحار کے انتخابات اور حالات دونوں فعلی میں میں استحار کے انتخابات اور حالات دونوں فعلی میں استحار کے انتخابات اور حالات دونوں فعلی میں میں استحار کے انتخابات اور حالات دونوں فعلی میں میں میں استحار کے انتخابات اور حالات دونوں فعلی میں کہا کہ کہا تھا کہ کوئی کے استحار کے انتخابات کے استحار کے انتخابات کے استحار کے انتخابات کے انتخابات کے انتخابات کے انتخابات کے استحار کے استحار کے استحار کے انتخابات کے انتخابات کے استحار کے استحار کے انتخابات کے انتخابات کے استحار کے استحار

نوا جه اکرم نے اس تذکرے کے لئے ایک قطع تاریخی لکھا تھا۔
جس میں ماو و کا بہا مور اور نکات "تھا اور کا کا کو یہ مادہ بیت ہیا اور ایر کرے کا بہی نام رکھ دیا۔ اس سے سنہ الیعن ۱۱۹۸ ہنگا ہیں۔
اس میں قائم 'سمیات ہم ااشعوا کا تذکرہ ہے۔ اگریہ یہ تذکرہ مختے ہیں گرمیض حالات کے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے۔ قائم نے اُسے تین صول میں تقتیم کیا ہے۔ ملبقہ اول میں شقد مین کا اطبقہ ووم میں سماخرین کا ذکر ہے۔ اگر و بر تقی سیر سوسطین کا اور طبقہ سوم میں سماخرین کا ذکر ہے۔ اگر و بر تقی سیر سوسطین کا اور طبقہ سوم میں سماخرین کا ذکر کیا ہے۔ کہا تھی اسے میں کا ذکر کیا ہے۔ کہی کن کے شعرا کا ذکر کیا ہے۔ کہی کن کے شعرا کا ذکر کیا ہے۔ کہی کا فی میں کا اور است کہوں فن ریخہ در آل و قت از کل اعتبار ما قط بو و بنا تا علیہ بیجے کس بر تو غل آل افتدام نی توا

ی و دیادسه بیت کذائی که بنام اسا آنده معتبر توم آن افلب کرمنشائے تفلش بزلے بیش نباشد ا ابعدائی مست بلا درکن درعهد عبدا دند تفلب شاه که اسخورا مبست و سواسا بیش می آمدار نیمته گفتن بر دیان دکھنی بهار رواج گرفت ال

المرم مدید ا مند قطب شاه کے عبد سے اس کی ابتدا قرار دینا میم نہیں کیو کو اس سے قبل سلطان فلی قطب شاه اور مخد فلی قطشاہ نو دبڑے شاع کزرسے ہیں تاہم قائم نے دکھنی ریختے کو خاص است وی بید ۔ اگرمیہ و ماس شاعری کے زیادہ قائل ندیتے ' بینا بندان کا دی بید ۔ اگرمیہ و ماس شاعری کے زیادہ قائل ندیتے ' بینا بندان کا

> قائم میں غزل طور کیا آتھیت، و رہذ ریک بات کیجرسی بزاں رکنی تھی میں میں میشن میں ریشن م

رے میں اس خیال کی تردید کی سنے ۔ سندی سکے بعد استیر برطیقے کے شروع میں ہی اطقے کے شوا کی خصر مے بیفر بعض شعراکے کلام کے متعلق بھی رائے کا اظهاركيا سيد ليكن يرسب كمرج - النصوص سيصاح تذكر يمكو فوفتیت حاصل <u>س</u>ے بیان *حا*ف اور سیرها ہے بھیارت آرائی اور بارہ سے کم کا مرابا ہے۔ تبذکرے کے آخریں فائم نے اپنا ذكر بھی مختصطور برکیا ہے جل میں وہ لکھتے ہیں کہ 'مبرحیٰیدا زیاشنڈ کا پ قصیه چاندلور است د ما در بدونشورتا باین حال بتوسل نوکری با دشاهی برارالخلافت فناهمان آباد كزرائده است زاده ال تذكر میں اُن کے حالات کے متعلق تحجیہ نہیں متا ۔ اس سے اثنا خرور بعالم ہوا ہے کہ دبی سے رحضت ہونے سے قبل ہی یا نار کرہ تحریر کا گیا تھا کیونکہ اُس سے بعد ہی وہ لکھتے میں کرشاہی انتظام مرضلل آجائے صمتركيا قفاكهذا فرصت كوغنيم کی ده ست میں نے سفر کا ارا و ہ سجد کران حالات کو قلم مند کرنا شروع کر دا -تائم كى شاعوى كے سائھ يەنذ كرەنسى لاشبە قال قارىپ اورات ارد وشورا کے حالات اور کلام کے متعلق بصرت حاسل ہوتی ہے۔ مَّامُ نَهُ البِينَ مُذَكِرِ عِلْ كُسابَة البِينِ كَامَ كَانْتَخَابِ فِي آرِدِ.

سردی اب لے برس ہے انی شدید صبح <u>نکلے ہ</u>ے کا نیما خورسسٹ ید د و **نو**ں کے کلیات میں بے کم وکاست درج ہے <sup>کی</sup>کن نظم

غالباً سوداکی ہے۔ کیونکہ اسی کے ساتھ کی دوسری مثنوی موسم گراکے ، بہویں سوجو دہیں ہے۔ معلوم ہوا ، بہویں سروجو دہیں ۔ ایک اور طول علقیم ہوا ، بہت کہ وہ اسٹ فائم 'ہی کی مثنوی خیال کرتے ہیں۔ ایک اور طول علقیم

مینوی عبل کا بیلاسعریہ ہے: ۔۔
الہی شعد رن کو اتش دل شب کے میں دے بقر زو آئی ل
مطف یہ ہے کہ شنویوں کے آخر میں سودا کے کلیات میں مودا کا
اور قائم کے کلیات میں قائم کا تخلص موجو دہے ۔ اس سے میچے فیصلہ
کرنا اور بھی دشوار ہوجا تا ہے ۔ گر مارا قیاس یہ ہے کہ یثنوی قائم ہی
کی ہے جو علطی سے سود اکے کلیات میں درج ہوگئی ہے۔ ای طح

اور کئی شنویال جن میں چیوٹ جیوٹ قصد اور حکایتیں منظوم کی ہیں۔ دو نوں کے کلام میں مشترک پائی جاتی ہیں۔ انتخاب

قائم کے پہلے تین شعرعاً مطور پرمشہور ہیں اور بہت مقبول وئے ہیں :-در د دل کچھ کہا نہیں جا تا ہے جب بھی رانہیں جاتا کوئے ۔ ڈیا بی اور نے بہشنے کچہ فقہ دا نہیں کہ نیا یا منطاکے گا

در و ول کچه کہا ہمیں جاتا ہوجہ بھی راہیں جاتا کی کہ اور در انہیں جاتا ہوئے گا کھی ہوئے گا ما انہیں جاتا ہوئے گا کعبد اگر جپر ٹوٹا توکیا جائے تم ہوئے تھے ہوئے گا کھی فضر دل نہیں کہ بنایا منجائے گا متحد ما کہ کہا ل کہند

مست نو دیچه نوی ہے جا رہاں سر کچه دور اپنے ای تقسیم جب ام ره کیا نے تحدید وہ بہا رہی اور مذیبا س دودل کہنے کو نیک و بدے ایک الزام ره کیا

اکھ جائے گریہ بیجے سے بردہ حجاب کا دریا ہی پھر تونام ہے ہرایک حباب کا کیوں چھوڑنے ہو دردیہ جام سے کشو ذرہ ہے یہ بھی آخر اسسی آفقاب کا الیبی بواین پاس ندساقی روام مے دوا بجاہمے حال پہ تیرے سماب کا ہیں دست پرسراب بی صفح بہت جیف ویکھا تر دوقدم پہ گفکا انتظا آسب کا

جرے جوہ مشوخ نظر گرکیا تیسا کچہ دل سے گزر کر گیا خاک سا ڈھیرسر اہ ہویں خافلہ عرص فرکر گیا چھینے زے کو چے گزار کو کیا ابغلک الوہ بینجا تفارات یں ہی کچھ افتاد کا ڈور کر گیا ہوجے نہ قائم کئی کو نکر عمر جون ہوا کے جند بر کر گیا وہ دن کے کہ ارادہ تھا بائیسٹ ہی کا برنگ طائر فرہم ہمسیر اے میاد دہ ہیں کہن کا کلوں نیج آسٹ یا زاتھا معاطم بیہے دل کا سے بھے گا وہ کیا معاطم بیہے دل کا سے بھے گا وہ کیا معاطم بیہے دل کا سے بھے گا وہ کیا

بیامبرکے ہمیں آپ سے عقر جانا تھا یہ سے کر جموث ہے دعوائے دئتی کین لہجی میں بھی تو اگب بار آز انا خضا رمبر فرقة اسلام راسارى عمر حيف پريسه حين آميسلمان نهوا ويكه مجعكو كرسليمان كاديا زور مجھ ايك جيوني ہے پرين سے گيبان ہوا تفاكل تازه ميں برجيف نجت بيت زينت كونندُ ونتا رغز بزا رنهوا

رونها تفاقه سه آپی اور آپ می اور آپ می اور آپ می آب

کھتے دل پر وحشت کا زنگ ہوصیا د ترے قفس سے بن کجو پہ تنگ ہوسیا د گرفتہ طبع ہو مجھا جھٹا قفس سے تو کیا دانی میں کی اسیری کا ننگ ہے صیا د مری خلاصی میں اب کیا درنگ ہوٹ قائم ففس کی تنگی سے بس می شنگ ہوٹ قائم ا مری بھی تنگی صالب سے تنگ ہوٹ قائم ا

کیس کی بھاہوں نے یہ تا غیر ہو اپر جلی ہے ہویہ برق سی مشتشہ ہوایہ بحیس بڑ سیاں آئی تاکی تری ترمیوں کیجے قلم برق سے تحریر ہوا پر مت قصر کوہتی کے گرا دیکھ کہ غافل مان رحاب اس کی ہے تعبیر ہوا پر کب بند ہوں برنگ نعلق ہیں سکر مرح کفنیتی ہے کوئی رنگ سے تصویر ہوا پر

بے شغل مذ زندگی سب سر کر شک بنیں توآ ہ سر کر در شک بنیں توآ ہ سر کر در سے طول امل مذ وقت بسری مجد کی صبح سن مذ مختصر کر کچھ طوفہ مرصنی ہیں سے جو کوئی جیا سو مرکر

بنیں کہتا میں دل ترک تمنا پیشنی ہوسکے اتن ہوں کہ فریب باعباں پیمو کے فال ندا سے ملبل اسٹی خار کو کے بہار عمر ہے تا الم بموئی دن اسے جو کل بیار کمانی کے

ج بے افراسی ی جوابی کستنس دل جی ہے ہی سے جیوڈرے کی ایک فیان ول مقابو مجھے آمیں کوئی اس کی کہ ناگا ہ سے جائے ناگھرسے کہیں بالمیسیٹ ول نہر آب دلال سنت جو کیا کا م نہ میکل دے کرکے میں کی خون جگری ورش دل کس طرح کو نی گزرے ترے رہ سے بلاک برگام ریاس کوچ میں سیر مقلیش دل با فقول سے دل و دیدہ کے آیا ہو بت تک آگھوں کورول ایس کروں سرزنش دل

> قائم جگری رونے کی یہ حالت تنباہ اس من گلتاں کے وہ ہیں دل تکاریم کھکا صبائے یا دُن کا سن کر بڑنگ بو سخوش کل میں ہوتے تھے نت بقراریم

کیا جانتے تھے ہم کریدایک ان بہے گیاو ال مرتبہ کو ہوئیں کے بے اقت ا رہم

سراسالب ولبير كها ل مرغ يمن مي كل كرول بهول سورنگ كي لازنون مي غربت من مراحال تو ديكيم ميم توقاهد زرنها ريز كهيو است يا را ان ولمن ميس

ایک جاگرینیں ہے بچھ آدا م کہیں ہے عجب حال مراصبے کہیں شامکیں یائے دیوارسے بھر میری قرح دہ ندائھا عدر تعقیر بھی جا بول گائیں آت اے ل فکر توخا ہوش ہودینے سے دہ ڈشاکھیں عزم میں کا تو توالم تو اکیا ہے۔ دہن سے کیوندول جاملہ احرام کہیں دہن سے کیوندول جاملہ احرام کہیں

ایک آب د تاب مدوآ فاب کھتے ہیں پردکشی کی تری کب دوڑا ب کھتے ہیں زبان عثق شکایت سے لال ہے درمز اسم ایک کے ترسے سوچوار کھی تی

من سی چاہئے تزین ظاہر ہمیں ہے ہے کا کوئی کتب ہی ہے ہے کا کوئی کتب ہی ہونیں ہوتیں ہوتیں ہوتیں ہوتیں ہوتیں ہوتیں کی ہودیں کے سابقہ کو اپنی اختلاط خوبر و دو دن کسی کے سابقہ کو لیس اختلاط پر جویہ چاہوکہ یہ ہمودیں کسے و کے سوئیس وضع دورال کو نوشنا مدودست ہے مقائم او ہمو ہمیں ہرکس وٹائم او ہمو بہیں ہرکس وٹائم او ہموں ہیں بیانی خو بہیں ہرکس وٹائم او ہمیں میں خوبہیں ہوتیں ہوتی ہوتیں ہوتیں

م موری ای در عاصے ہے سروس قریمی برمند ہے ہوروں یہ یہ اندازگہاں ول سے رفعات اولی آئو آئی گلشت کرا تاب رفقا رکد ہم طاقت برو دازگہاں مہت عنی نربوس خط و خال میں بہند صید میرمورد مکس ہوئے ہیں شہبازگہا مقام اس باغ میں لمبل توست سر نگار،

## ول کھکے الے سے ص کے دوعم آوازکہا

غیراس کے کرفوب رویئے اور غردل کا کوئی ملاج نہیں اب بھی قیت ہودل کی گوشوشی رزجارت تو اے طبیب کریہ دل کا دھو کا ہے خالج نہیں ددجها ہے کے توبس ہی میں بہاں بخد اتنی تو آبیاج نہیں

> مجلس مے سے مشابہ ہم خرابات جہاں جان کر ہیاں جو نہوست وہ ہشیا تنہیں مے کی تو بہ کو مدست ہموئی قائم سیکن مے طلب اب بھی جو ل جائے توانگائیس

جوکوئی در پرترے بیٹھے ہیں دونوں عالم سے بھرے منٹھے ہیں جو کی در پرترے بیٹھے ہیں جو کوئی بال میں گرے سیٹھے ہیں دردد لکے درکہ در دول کی دیکھوں میں سے مرطوف لوگ گھرے بیٹھے ہیں دردد لکے درکہ دول کی دیکھوں میں اس

مہاں کا غرہ شوال کیساعشرہ نوی جج کا ہمیں اور آئے ہے جب ن ممان جیکرے مزاج خس ہے باعث کا طبیع کے عالم میں علانے جوان کواس کی یہ نائب کرتے ہیں یہ کا سرسر تلے رکھے جوسیخا نوں میں سوٹے ہیں جے جاہیں اسے اکسے جام میں جسٹی کرتے ہیں منہیں کچھ سلسلہ برعشق کے تقام کا مار کے اس دہ کم مجنوں ہے برگم اہ کی تقارید کرتے ہیں منہیں بنتی زباں سے دل ہیں تو ہم بید کر تے ہیں منہیں بنتی زباں سے دل ہیں تو ہم بید کر تے ہیں

بون شع دم صبح بین بهان سیر مزی بون کار نظر طبش اوست می بون جانا بون می مید هرکوده شریعی و شیری گویا کرین گرد قدم ره گذری بون ما نوش روائے دل اگر توشا دہیں یہاں کی شادی یہ اعما دہیں ا تا کا اہتحان صسب کے مشوح کی اس کے آخر کیے اختصا دہیں سے بین سارے کا لرحات شیخ کی میں سارے کا لرحات شیخ کی جہاں کی او جنیں اس کے مضنے لگا کہ یا و جنیں اور آکر چیا ہشا ہے و دے مضافی میں واو جنیں اس کے مضافی کے دیا و جنیں اس کے مضافی کی جہاں جنی داو جنیں اس کے مضافی کے دور کی اور جنیں اس کی حال کے دور یا و جنیں اس کی حال کی جنیا کی جنیا کے دور کی میں کی جنیا کی جنیا کی دور کی جنیا کی جن

جول شیشه بهرا مول مسیلین مستی سے میں اپنی بے شرمول

ہو کئے سوبیاں سے ہے فروز کیا جانے سیکس مغلم رہوں

کونسا و ن کر مجھے اس سے ملاقات نہیں لیک جی چاہیے ہیں جوں ملنے کود مبات نہیں

ہوں ہے عشق کی الی ہوا کو ہم تو میاں سفے سے ام مجست کا زر دہو نے ہیں

عبت بن اصحابی سے زفو درفتوں کی تدبیریں

رئے ہی بحرکب گرموج سے ہوں لاکھ زنجیریں
ہماری آ ہ سے آگے تو چھر موم ہو تے عقے
پہلیا جانے وہ اب کی چھرکنیل الے کی آثیریں
گریباں کی تو 'قائم 'ارتوں دھجیئرل ڈائی ہی
پیفاط جے اس دن ہوئے جب سینے کو ہم چیریں

آوے فزال جن کی طرف گرمیں روکروں عنچہ گوے گلوں کو صبا گرمیں بو کروں دقائم میں ہے کہ تقلید سے سٹیخ کی اسبا کے بویس نمازکروں بے دھنو کروں

یوم رخش موا ور کا معمی او بیس می موج مر ابت برخفا بھی او بیس کھوٹنم کوہی بھاگیا یہ طور واقعی بیکے سے مزائمی یو ہیں مسيركناك سے نائدا عما مركبيس مائے بريابي اوباب سا کیوں مزروؤں میں دیکھ خندہ گل کہ منے تفاوہ اے و فابھی ہوہیں

نگاہوں ہے نگاہیں سامنے ہوتے ہی جب لڑال یکایک تھا گئیں دو نوں طرفت ول کی تعیر کلیا ا

کال جاک بی سزادار از ایک یه سیج یرنا زکرنے کوافنان می کھی کال بھی ہو

عاشق دہقایں لمبل کچر گل کے رنگ و لو کا ایک انس ہوگیا تھا اس گلسّال سے محمد کو

الك توخارش ركھومندس زبال سسنتے ہو این بی کہتے ہو میری بھی سیا سنتے ہو نگ کو آب کری بل می جاری باشیں لیکن امنوس بھی ہے کہ کہا ک سنتے ہو

سله را ن اگل تیمریان

خطک و ترکیونکتی بھرتی ہے سوا آشعش بیمیواس آ پنے سے اے بیرو جوال سنتے ہو

کچه لکھوں سوزدل اینے سے اُسے اے قامد حائے کا غذہ و اگربال و پر پر د ا نہ شع کے جائے تو دیجھا تھا ہیں ہی کو قائم پھر شعلوم ہوئی کچھ خسب ر پر و انہ وقائم سجھ کے بولیو تو آپ کے حضو رہا رہے سا لمت ہے سخن استنا کے ماتھ

یک سنب دیمی جن نے دوزلف الکموں ویکھے رو زسیا و استی قرست ہو حب لدنسیم جم بھی جن بک ہیں جم سرا ہ کوندی ہے دل بری سی نگا ہ کوندی ہے دل بری سی سی نگا ہ دورت کو اور می داہ می داہ می داہ می داہ می داہ می داہ می کوئی ہو سے خفا می دورت خوا ہ

سیخ جی آیا نیسب بدیں وه کا فرورز ہم پویسے تمسے کر اب دویا رسائی کیا ہوئی روسے اس عم کدویں آج کس کس کو بہاں ویکھنے نظروں کے اپنے اک خدائی کیا ہوئی گوکسی حالت ہیں ہویں مجھوں ہوں مجھے ہے تو تو' وو ہی یہ تیری کبرایی کسیا ہوئی

ہوں موج میرا قافلہ فافل ہے سفرے کیا جانے کہاں جائے گا آیا ہے کدھرسے کس دان میں جوں گل نہ ہوا عز ق لہویں کس دن مذہوی گو د میری گفت جگر ہے وہ خارمیتمی ز د و ہیں دسٹ میں ہوں یا لاہے جے آ لمرنے فون حبگر ہے

وسدم ان منتش سا كوكيا كهت مي شوخ ول ديا عبو توم في كيد كنه كارى من كي

اگرچہ میج تلک ہدگر تھے گرم سخن پرکریدسکا نہ کچھ اس سے میں بات طلب کی سوائے ول شکنی سب سباح ہی بیاں شیخ خبر شیں تھے رند وں کے دین و زہر کی سوال برسہ جُرُقا م کما میں سغب نو کمہا کرکیج بحرط کہیں اورجا کے اس جھب کی

دم قارم کہ ہے ہارتے ہی جنون کی رو نق

اب بھی جو بر کہیں شور وفغال سنتے ہو

میں کہاشت ہی تہا ری جو کمر کہتے ہی

میں ہی اس کالہیں کچے دکو وہیاں سنتے ہو

مہنس کے یوں کہنے لگا خیراگریے یوں ا موئے گی وہیں ہی جیسی کہ وہاں سنتے ہو

موئے گی وہیں ہی جیسی کہ وہاں سنتے ہو

ارب کہیں ہوصبر دل اشکیب کو

ارب کہیں ہوصبر دل اشکیب کو

میں ہی ہی گھریا

کے میمول کھی وہ نہیں اوسے جا آ اپنی جان کو اوسے مسنے کر معلا یا مجھ کو کیجھ توسمتی اٹ خلل کی کرشب اس نومحر غیر کے استے ہی مجاس سے اٹھا ایمجھو میں میں جہلیں مقیس جو کیجے سو گئیں وہ اور کے سب تھ سرمائی ہی پڑااب در وہ یوار کے سب تھ اک میں خار سمنے انکھول میں سمبول کے سوجلے اک میں خار سمنے انکھول میں سمبول کے سوجلے  دوچنی بیری ادگاردوران پراستم این جا نفشان ب

وه ون گئے کہ لوہو آتا تھا چشم ترسے اب لخت ول ہے کوئی یا پار کا جگرہے غافل قدم کو اپنے رکھوسنیمال کریہاں ہرسنگ ریگزر کا وہ کا ن شیشہ کر ہے

البائالبائي جان بيسي كب آفت ول نفائضيب كسب يشميه فأكوارنبين فواس كسيية ول يفنس كرائ بس ب كوننا دم كركاده نوصه سرح ش اسب دوع انبس سے نس دن مذول برنگ انگر صدائش غمنها نيب جوع لأول روان نيسي م اب دات بونی کرچیم توست سب کی سیے جوجا سے گرمبر ایک میس و و در ایا رسی ہے بس ما بكوا أسمقالين يه عنم كايم في دوم ب ما فيرب مرفب تراد بالنيس ب كتيابريس كظمام ہے بدا اوات كول يراس كاتك محريا مذيبي زبال بنسير ب كوئ بسندي قدر دان بي أتأيم ساعرمز خوار بهو حيعت

۲۹۲ کی ان دہاں گا۔ جم سے یا دیورے کسی کے پھرنے دیوئے سے بیا خدا نہ پھرے فلک رلائے توجہ ہم کو لیک پیدورہ کر بلیلہ ساکہیں آپ ہی ہبان پھرے ہزادھیف کہ گلمییں ہے ، س مگرکت خ مرح برج من ہیں یہ جا ہوں تھا یہاں صادبھرے

تطعات درہ عیان کی اگر وشیعت نے توریف کی ہے لیکن دو ایسے زیادہ تولیف کے قابل نہیں آئن میں زیادہ تر لفظوں کے میں ہورا در اللا زمے سے مصنون بہید اکئے ہیں - منو لئے کے میرا در ایک رباعی درج کی جاتی ہے ۔ میروں کی جاتی ہے ۔

ر درای

قائم جو تو نوا سب سے دکھ پایا کر کہ بھٹے وسے کو جو زباں رہایا ہو سرینس کھایا کہ رہیگا نیا موش کھا یا ہے اگر تو تو 'نک کھایا ہو

قطعتر بسينه مركم سي نك كد :

اندازه نگاه رکه سنخن می بین جو کمیم بیم نیک که تو در گوش ترب می اور زبال که تو تا دونه سند ندایک کمه تو

عبدالحق سکریٹری انجمن نزتی اُ ر د و اورنگ تا دادکن

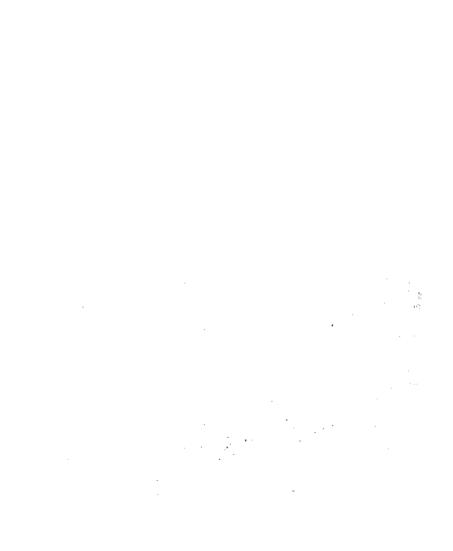

## مقدميت

رائے گھی زائن کمص فیق دصاحب کے والد کیا ہے منسا رام اور افرائے منسا رام اور افرائی اور اور کے میں مرحور کے عہد میں بٹیکا رصدار تین صوئہ وکئی منظم کے المائے کے المائے کے المائے کے المائے کے شروع میں کھتے ہیں کر تبدی عقیدت شناس منساز ام م صفحالہی ابن مجود نی داس نا زی الدین کا نو المائی منساز ام م صفحالہی ابن مجود نی داس نا زی الدین کا نور اللہ اس سرکار دولت الدین البین زندگی بڑی المجھ کے مسرکی صدارت کل کی ضدت المجام دی اور مورد واطفت وشفقت رہا "

مشفیق کھتری قوم سے تھے اوران کے بزرگ لاہور کے رہنے والے تھے۔ ان سے دا دا بھوانی داس الشرعالمگیری سے ہمراہ دکن یں آے اورا ور اگاک ابادیں سکونت ندیم ہوگئے۔ سلط مسالاام کو صغری میں میں تیمی کا داغ نصیب ہوا بسن شعور کو پہنچ کرائیسی لیافت حاصل میں میں تیمی کا داغ نصیب ہوا بسن شعور کو پہنچ کرائیسی لیافت حاصل ایک دنواب مغفرت ماب تصفیل ہ اول کے عہد میں بیشیکا رصدارت صدر بات دکن کی خدمت برفائز ہو گئے۔ مسال ام چار شیت سے

سه تام عربیان باب آخرسته با تزفظ می

لخاندان آصفها وكنهك خوارتقي -

بالے منسارا محض و فتر کے پیٹیکاریا سررسٹ نندوارہی مذکھے للكهايخ وانشاكاهمي ذوق ركفت كقير ورصاحب ناليف وكفينعت مرد میں - ایک تناب آن کی ما شرنطاعی ہے - یہ تناب آنفول نے اس زمانے میں کھمی تھی جب نا سوا فق حالات کی وجہ سے خانہ کشیں جگئے تقے اس كماپ ميں نواب نظام الملك صفحاه اول سے حالات ہيں۔ ابتدامیں ان کے بزرگول کا محمل لذکرہ اکیائے۔ بیحالات مجھ او معنف عجتر ديدس اوربعف السيدس وتقات سيسلوم ا در لعضر حالات خاکو نواب آصفیا ۵ مرحوم کی زبان سارک سے سنیا میں کے۔ یہ کتاب، ۱۴۰ھ میں مرتب ہو لئی اورجب انسی سال کی الممنامي ا درگرنستني كے بعد حضرت مرضار زا واء آ فاق مهين او خلافت ورياست ... نواب عاليجا مهاور كاسد حتباك النه يا وفرما يا توبيرال بطور تحفاجه منورس ببيش كيا-انهى درسري تاليف قانون در بأراضفي مع يرتما بي زار والشيني كالكفي برق مي ما الما يقال م الريان والوادر بارك علاد ويعض بعض طب كام كى بانتر يمي ألمى بيب مولات في وروزم لكما ي كريمات من في دوروزم اللمي -

اس سے معلوم ہوگا کہ شفیت ایسے مگر النمیں ہدا ہوئے تھے۔ عبال می حرجا تھا اور خودان کے والدصاحب تالیف وتقنیف تھے۔ شفیت کی ولادت شکلاً میں ہوئی۔ بیدوہ زمانہ جب کہ شمالی

سندوشان سے لیکردکن تک ریخیہ گوئی کی گرم با زاری ہے اور خجادہ وسرے شهرول کے اورنگ آبا دھبی مرکز شعروسخن نبا ہواہے اگر ہواس وقت ذرائع أمدورفت كي به مسانيال البقيس جواس وقت ہيں ليكن اس پي بھی شال سے اسا تذہ کا تا رہ کلام میاں پہنجت ارتباہے اور طبیلے تعیاق سے بڑھا جاتا ہے اورشہورھاص وعام ہوجاتا ہے۔جس سے صاح<sup>نی</sup> ق لوگوں کے ولول میں نئی نئی امنگیں بیڈا ہوتی ہیں اور وہ ان با کما ل اساتذه كى تتبع كى كۇشش كرتے ہیں۔ شفیق کی تعلیم روج زما نہے مطابق فارسی عربی صرف سخو انشا وعيره ميں ہوئی اور صباك خو دا كفول نے اس تذكرے مرككھا ہے کتینج عبدالقا درصاحب سے کتب منتعار فدی مندهال کی مبرون مورای سیدان میں شعرون کا ذوق میدا بروگیا تھا اورگیا رایال لى عرس شعركيف لك عقد ميرخلام على أزاد كلكرامي جن كاشار بالدون جَيِّد علما دي<u>ں ہ</u>ے ا ورجوفن شعرگو ئی اور تاریخ میں پیطو**ل**ی ر<del>کھتے</del> تھے، وکن ہی میں تھے م<sup>یش</sup>فیق ہوا ن سے کمیز کا رشر<sup>ون</sup> حاصل ہوا-كابس كرم بيتبث دانقا درمهرإن كن جوحضة أزاً ويحمية تلا مزيك سي عَصَى الجَحْدُ صاحب بتخلص عنايت فرايا. غز كيات كاديوان ي نقريبًا وو مزار ببت تقع مرتب كياليكن جب ذرا استعدا وترمعي ور اصطلاح شعرا اور قواعد شعرامين مهارت عال موئي تواست بقويم یار بیزسمچه کرنظاندا زکر دیا۔اب کمبری عمراتھا راسال کی ہے بھی

پر میں کا تخلص فارسی میں صاحب ہے تو احب وقبلة (آزا دباگرامی) ستخلص کی التجاکی آپ نے نفیق پشخلص عطا فرایا · چونکه میرے ریختے عوم مفاصل مشهور مرحك تقع واس ليع ريخت مين صاحب متخلص ريسن ويا اورجن و مرسفیق "نهر هب سکتاولان اچار صاحب "بي ركھنا پيرا -ب بنظ تتخلص کی خوشی ا درشکر ہے ہیں وہ ایک قطعه موزوں کرتے ہوگ ا مخلص بذي السركي ناريخ ننكا لتقريب مهربا بشفيق كيم خاصرة وتوله میں مقے۔ ان محالات میں ان کی بہت تعریف ک ہے۔ مرغلام على آزاد عطائر سلائه مي اورنگ آباد وارد بهوم اورباباشا وسأ فرك تتيمين قيام كبياا ورسات سال يهرب كردع مُن وركع عرب الرياليس الوكن بي من كريد اوريبي وفات يائي ا ورخلد ہم با دیں بیوند زمین ہوئے۔ آب کی فیض حبت سے دکن کے اکثر بالمال تنفيض موجه انهين في شفيت مقة شفيق مواراد سي سلاعقيدت سندئ تماه رجبال بسيران محتاليفات بين آنا وكاما مريام تودن كا وكريس ادب واحترام او فيلوص وارادت سي كرت وب اورم حكه النفس تميرصاب قبلة ليرومرشار يأفّنله وكعبَّه برع "اور . البي أوغلام المصتاب - (غالبًا اس من أزاد عمر نفط ي رعايت معي الموظ مي كل رعناين آزاد مكا مذكرة فعيل سي لكها ميد- اين على من جا بجاهرت كال اورا بين تعلقات وفيا يا سكا وكركيا

ایک پرزورتفییده ان کی مع میں لکھاہے۔ للتدالحصبا مزده عشرتال ع شاكر كتنفية جين يؤلفه ينيشار سار تشبب کے بعد گرنری ہے: وه حضرت آزا و که خورش و قرم أشاراً أسكى برر كلفت بيرجيوفي ساع ل عرب اس كي برينا خواني ب من تے طوط یول کواسٹے ہیں کرخا کی ررطفتا البصخن يبيج وتتبيرتكاري بكالطف مرمي برمي بهيشيب ول مجھ کوزیباہے غلامی اسے ہے آ قائی ا اس کے بعد دعامے اور وعاکے بعد برتقطع مے-ك المحموظاب المالشعاني اسمطے ایک پوری غزام از ویک شان میں ہی ہے ، فزا کیا آ گویا اینے بیرومرشد کی شان سے طاسا قصیدہ ہے ب۔ والنيكون ومكان أزاوم رور سرووحهال آزادی واتعنِ سرنهان آزا د ميم قطب الاقطاب زمال أزاديم مركزا ووارج جسنبرى جسكة تبيره وزبال أزاوم مح اعظم مع زبال زد اسكتين

سختاب من الحفیس سے فیض اُٹرکا میتجہ سے بلکہ بہت کچے حضرت آزاد اور این سے فلم کی منوں ہے۔ اور ب ہیں ان کی نظر بہت وسیعے تھی اور تحقیق قبلا میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ اچھااستا و دنیا کی بہتر ب فیمتوں سے منے مشغیت طراخوش میت تھاکہ اُسے آئزا و اسا استا وہ لا۔ اس لئے مجرب شغیت طراخوش میں تھاکہ اُسے آئزا و اسا استا وہ لا۔ اس لئے مجرب شاوسے فارم لقدم میلنے میں کوئی کسٹر میں اس کا کلام موجود ہے رکھیں سے تھا، فارسی اور اردود ولوں میں اس کا کلام موجود ہے۔

اگر کیاب ہے - اسکے علاد واس کی تضیفات و تالیفات دوستم کی ایس اسکے خرکرے اور دوسری تاریخی کتابیں بہال کن تالیفات + کامخصر ا ذکر کیاجا تا ہے۔
تالیفات + کامخصر ا ذکر کیاجا تا ہے۔

مداس مقدرین الصنارام اوشفیق می تافیفات کا در آیا ہے ان مین و مین گرین گرفت مالاتیکا بادر دول فرسے افرد م، باتی تمامی سرے باس سودور ، -

تشفيت اس كتاب ك تقيقت ديباجين اسطح لكهتي أن وم يس اورنگك آبادت فروول سم چنطلق ميرے إس حيدرآ باو بھيج بيميرے عِدّاً مِدكَ لَكُمْ إِن عُلِي مَنْ مِحْ مِهِ مِن الْمُحْدِقِ وَالْمِلُونَ مِن اللَّهِ الْمُعْدَةِ وَالْمِلُونَ مِن ضرست استوفى گرى اويشيكارى صكارت اكن بهندوستان يرفائز تقيع يهم فردیں نواب مغفرت آب نظام الملکھ سے متزیر ہقیں لیکن ' ان مَن سے بعض ہے بعدہ ہوئی تقیل اوراکٹر کروخور دہ تھیں۔ الخ دول ين قديم زمان كم مختلف منين سالتالك تك كلم راخل مخليج جمعيت سإه وغيره كاحتا الطوربيات واصطلاح الل جوائديب ورج تقيان سبكو ساوه عبارت بين تخريركيا اور رقمي اعدا دكوا لفاظ مين لكها او راسكَ علاوه مرى معلوات بجى فرائهم كركم مناسب مقامات يراضا فكيس يكنا بشفيق كاس وقت كارز ثينط اورايني مربرست كيتان وليم بيكرك لختاليف كالتابكنا معد كاتاليف (عَالِمُ الْحُدُابِ السَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مقالاً أقل في دفر قديم كي فرد مل كي كيفيت ج-

مقالهُ دوم من صوبه لم عيم مندوسًا ن كاحال نى طور مِرْخْتَصْرُاسِيْخِي وَاقْعَاتُ مِنْ السُّمِّي السُّمِّي السُّمِّي السُّمِّي -غرض بيكتاب ايني نوعيت كے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے -تاريخ ال دراعدا ووشما ري- اس كي بعيداللين مهديد كا ذكريم عو تابع وشت ساخوذ مسلطت بهمنيك زوال يروطوسي قالم **بروم**س (یَعنی عادل شاہی عا د شاہی، قطب شاہی، بریدشاہی اور ظاندلیں کے فاروقی سلاطین) ان کامختصرال ہے۔ آشریں سلطین تیوایہ كا ذكر سنتاك كيام عن ماريخي بير عن سيم تخلام بيكاب حيدانا وكارزيرت يفاندان أصفياه كياج ب الشخواج عابد (نطا) الملك اول کے دادا) سے لیکر ال صفیاہ ٹائی تاکے مالات ہیں ، مربطوں

جوم ندوستان يرحل كيانفااس كالمحى ذكراي نيزاس زمانه كامرا داده

راجاؤن كے مالات بھى كھھايں۔ تناب شناك ميں البعث ہوئی۔ ليہ المالة الم

يەمەملون ئى ايخىم - يىتاب اس خاسىجان كى فرائش سى
كىمى جواس دقت حيدر تابادىي تقفى اس بىي در بلون ئى ايخ انتياء
سى مۇلەن كے دقت تك كى جەاس كالىك دەر تىغىنى كەلكىلى دۇرائىلى ئىرلى ايخى ئى جىس سىستالىلى ئىلىلىپ سى ترجىدىيا جى - نام تارىخى ئى جىس سىستالىلى ئىلىلىپ -

اس میں لبدہ جیدرا با در اسا جود معلات دباغات اوٹر ہمری مختصر ناریخ ہے اور میدرا ورور گل کے حالات بھی درج ہیں۔ یہ تماب ہم می کلا تالا کی تالیف ہے۔

مر کرک

سامی سیم بریالی یا نذکره ان ایرانی شعرائ به جرکسی دکسی وجسے مندوسان پی دارد موسئے: مام بھی مفنون کی مناسبت سے رضائے۔ اگر چالات بہت مختصر ہی گرکتاب دلجسپ ہے اورا شعار کا نتخاب خوب ہے۔ لطا وظ الف سے خالی نہیں بعض بعض جگرا شعا رکھت ملی خاص تکا تھی بیان کرد نے ہیں۔

بيسندوشان كے فارسى كوشعرا كانذكرہ ہے اس ميں وہ ايراني ترا د بھی ہے جن کے باب وا دا ہندوشان میں کٹے اور پہس رہ گئے اور میندی نژا دلینی اس بن دفیصلی*ن بن آیک بین شعرایشے اسلاسیال کا اور دو*ر مِنْ نَعْمَة يروا زان رصناسيال" كاتذكره بيم-ية نذكره "منام غربياب" يم بهت طبرای و راکنرهالات بمبی صل بیان کشتے ہیں۔ اینے اسا وا کا دا و بلکرا ع ذراه صيل سي كلها بي أكركاها ل كوئى ومهم هول ي جي مرسطا بدانفا دربدالوان كي بايخ سي أخو ذيم- افسوس كشفيت فاسميه يتى سىطان دا منسى ليا و داس مورخ كا دعا عدراست كوئى كو

اس كم عديات تعصب محدورتها عداد كرسك علامين كم احالات بھی بل کمروکاست برا ہوتی سے نعل کر دئے ہیں شفیق برایون کو

شام غربان ك تقالدي استذكر عير التي وا تعات اولظا وظوالف بجبي لزيا وهابس بعض مفض مقامات براشعا ركي شرح محي كردي ا دران کے نکا تھی بنا دیے ہیں۔ شائر پر محرف ل کرتا وی نا بنت کے

الكساقىيد تعين كرن عطى ليهات واصطلامات بين اسكاشهار نقل کے ان تما حکم بیمات واصطلاحات کی شرع مھی ہے۔ اسی شاعر کا ایک دور رامعی فاقعیده سیاس کا انتخاب درج کیا با دراس - 4. 10 16 c 16 de 1 2 c 1 2 c 1 2 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c 1 6 c

يمتشال عرا

الده موليا ؟

و نشفين ناس ندر ال ترتيب مرجح يب جب جبت د كفائي ابتك جني فارسي ارد و كندار مع محص محط الله الماس المول كل المنطقة المن المول كل المنطقة المن المول كل المنطقة المنطقة والمن المول كل المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنط

تنبیهات واستعادات بی ایمن رقیدی جبار که بین وقع مدا م شخطی این کرد است ساسی شرک الفاظا و شبیهات بیل کاعال ایس کرفیشے وغیره کی مناسبت ساسی شرک الفاظا و شبیهات بیل کاعال الکھنا شروع کردیت بین (شلا ملاحظ بهول استان اواره به بهار و داود خاکسا دی محیات شدی مخلص ناطق دی شرک محیات ایس کردی ایس بیرصاحب (لفق) بیان صاحت اور زبان برقدرت می که به به به بین بیرصاحب (لفق) سال طرح اصلاح بهی دے دیتے بین میاس می تشان کا جو اصلاح بی در دیتے بین حس سے شفیق کی مخت به وارش می کا دریتے بین حس سے شفیق کی مخت اور خات می کا دریتے بین حس سے شفیق کی مخت و تراسی طرح اصلاح می دوریت بین بین میں اور شخی کا المدازه به و تا ہے۔

المدازه به و تا ہے۔

المدازه به و تا ہے۔

المدازه بو تا ہے۔

المدازه بو تا ہے۔

ارم بین سے دیے مدرے میں میا دیمیرصاحب اور عمل مدرو برگئی ہے کیکن انتحالا وہ جہاں جہاں سے جرج حالات لیے ہیں حالا کے
ساتھان کا بھی ضافہ کر دیا ہے جی انج کتاب کے مطالعہ یہ بعظ حگلہ شاہ
علی کی دھا کہ کئے مذکرہ مروم دیدہ اور تذکرہ مجمع لنفالئری تالیون سراج الد
ارزوء مروا از اور حاجی علی کبرر مال اور رضا خال انوار کی بیا ضول کا
حوالہ کھے گا۔

بعفرا و قات اشعار کے تعلق مفالط موجا تا ہے اور یہ دکھینے ہیں آیا ہے کا معفول شعار خصوصًا مشہورا شعار مختلف شعرا رکے کلام ہیں بائے جاتے ہیں شفیق کے اس باب میں طری احتیاط اور قیق سے عام لیا ہے جن شعار کا بتا نہیں جلا وہ مذکرے کے آخر مین جمع کردئے ہیں کا آکا بتا جلا فاو شوار ہے خصوصًا اہا وکن کے لئے کیونکہ آیا۔ ہی خلص کے آئی کھی کا ہیں۔ ہندونتان سے اشعاراکٹر هرفتخلص کے سابھ آتے ہیں اور مادان پر صنے والے سب کوخلط ملط کر دیتے ہیں اور یفیصلہ کرناشکل ہوجا آ ہے کہ بہر شخصے قت مالیس کا ہے۔

مشفيق ببرشاع ك نذكر بين لفها ف كوملحوظ ركلة إب الرحميسي بِرْنا گوا رسکت چینی نہیں رتا جنا سنے کیفتین کے سان میں خو دلک تا ابر کہ جب سى شاعرى كلام م كونى تفيل صرع نظر ثرا توخد دا يك وومرام صريحكمه يا ے اورسا تھ ہی بیلمد بائے کہ بیمصرع بھی خوب معلوم ہوتا ہے ۔ اپنے مصرع كوترجيح نهيس دى بلكه طرصني والساكي لب مندير حيوار وياي \_ ليكر. بقين كاتذكر متثني سبحساجا ميئي- اس بي الشخ ستار سالغي ملك علوسے كامرليا بے كەخلات عادك شفيق الواينى طبيعت برقا بونهيس رائوه ب سے بہترشاء خیال کرناہے اور مندو دکورہ کہی کو اس كى لكركانهاي جسّا - كهنا بيكيّدُ أكره مرزا سود اكاغز ل رباعي خمس متنوی، قصیدے قطعیندوئیومیں طرارتبہ ہے اور وہ بہت عالی لاسی كرتي المكر القين كروختاس كها وربي فعامت والاحت م-اگر بنرا ربین کک بیمیرانسودا کسیم خاتر تتبع لقیر کا زدل ما المساكانتي بايك في فريس وك زاكت وليطف وفيوالم وه بيتنا يصحصر وريكائر زما نديها وراليها معنى فرراح ريختارس ونیایس بدر انهیں بردا اس بیروما دیا این تذکر سے بر کولفیر کے بیر طعر بالعراض كرا والصمتبل بدكها كاوير وكاالزام لكايات تر

اس نیفتی آبے سے با ہر روجا تاہے اور ایر صاحب خرب سخت اس لهتاج اسدواك في وميصاحب لي جواي عن استفر كرك اس كي داو د بیاہے - اسکے بعد توارد وسرقه پرسجت کی ہے ووسرے علماء کے اقوال نقل كي بس اورخو دانيا قطع يسي جواس مفهون يركه ما سي نقل مياب غرض بیرصاحب کے خلاف خوب زہر اکلامیے اور خود مبرصاحب کے ذکر يريمي ان كي حرف كيري رحوط كي مير -غرض لقين كى شاءى كالهيت بثرامداح ا در فتقد ميداد رأسكى

تقليد كوفي سبحقائد اين كل مين بيل اس كالشاره كياب مثلاً أيك غزلَ *حامقطع ہے* :\_\_ ديوان يقين خوشخط صُاديے، لڪھا يا

فيغنين كالذكره اوركلا مرتقرسام التفحول يب درج ميم اسي قياس موسكتا بيك وه اس شاعر لوسا جمعتا عما-

عاجی میرالکب رمال عاجی سے شفیق نے رہاں دفیرہ کی تحصیل کی تقی ۔ حاجی کے مذکرے میں خود بھی اپنے اظہار کمال سے کئے آیک د ایج ویا بے جس سے عام ناظرین کوکوئ دلجیسی نہیں ہوگئ ایک نوجوان طالب علی کانشوق کمنو د و نیاکش سمجینها چا<u>سی</u>ے ۔

شفيتن كأنذكره ميصاحب اورفتح على كم نذكرون وليراج اورست سے السے شعارا تذکرہ درج ہے جدان دونولی میں پالطا سبت سے الیے ہیں موشفیق کے معموم اس اورجن سے اسکی داتی ملاقا

مع اورخو دان شاعرول سے ان کانتخب کلام کیکر دیج تذکره کیا ہے۔ ایسے مالات خاع طور پر قابل عمت باریں -

ل چرمس انحصنا شروع کیا ۱ دربغیسی کی مدو کے بہت تقوظیہ عرصیں بر کردیا- اس عرب ایسی اجھی تناب کا تا لیف کرنا اعجاز سے کرنہیں اس بَهِنسًا نِشْعِرًا ﴾ "ما ريخي مي اوراس سي هڪاليرسن تاليف ڪليا ہے جبان مَكْتَحْقِيق كِيا كَيا اسْ مُذَكِهِ مِحْ كَاهِ مِنْ ايَكِ مِي نُسْخِهِ مِنْ جوكشب فائد اصفيهم كارعال حيدرابا ومن كاوريعي كرم حوروه فرسودہ اور کی گئے کہ ہے۔ یہ اسی نسخہ کی قتل ہے۔اس کی تصبیح میں بیلی وقتم اطفان طرئ بعض عبارتين الكنب ستعجواس كالمفذون اصبح كرتي يرس كرميس قياس سيئها مراينا بثراا ويعض مفام برمج لفاظ جو الناب كمازل وسمن كطب ويط كركت ابن وليسرى محيوظ في برس اوران ی حکم نقط دے ویے بین بہت سے اشعار جوند کرے میں کے ياكر مفورده تقى مشواكم الساديدا نول سى تلاش كرك للص كم يعجز الفاظ جُرِث ببيه غفيرا وران كي سنة بيوكي ال كيمان بتفهام كي علا لكي وي يم يعيد اس كربواي كن ب لفلطما ل الحي جواع الرووباره اشاعت كي نويت آئي توحيال تك يمن بوگا اصلاح لي کوشش كيمانيگي-ایک کام اسکی ترتیب میں اور کیا گیا ہے جسے خا لبا اظرین

بند فرائیس گری یعنی سخفة الشعوائ الیف فضل بیک خان خاشال اورنگ آباوی (سنة الیف صلالاً) سے ان ریخه گوشعر کا حال و کلام کوشفیق آب ایسی با رسی با رسی جانے ہیں حاصف غیس وج کرویا ہے۔ جن جن شاعول کا اس میں اردو کلام نہیں والی صوف حالات ہی تکھنا اورجہاں حالات میں کو گئی کا بات نہیں ہے والی صوف کلام بر التفاکیا گیا ہے بیض شاعول سے بی ان کا حال اور کلام ہروف کا میں جن کا درج کرویا گیا ہے بعض شاعول سے بی ان کا حال اور کلام ہروف کے آخری اور جن کا درج کرویا گیا ہے۔ بیشن کو کا کہ میں اورجہاں کا کہ میں ہوائی گئے۔ یہ ذرکرہ جبان کا الورکلام ہروف کے آخری کے مطالد وسے سنعنی مرجائیں گے۔ یہ ذرکرہ جبان السی شعرائی کی کھا ہوائی اگئے کی مطالد و میں میں گؤسٹان گئے کا کہ میں اور و و میں میں گئے کا کہ میں کا دورہ کی گئے کی میں میں میں گئے کی کھا ہوائی کا کہ کا

سمعين كاكلام شفيق كارو وكليات كي وليجيف معلوم بوتام كرير گوشاعر تقا- زبان برقدرت بقى اورشاعرى كے نفات سے خوب واقعت تفا-الوس كاكلام شعر تى تقيمًا برصنف بير بوجو د مج-اگرج وه ارد وكا اعلى در جوكا شاعز نبيس مي مگلوسط درج كے شعابيس اس كا باييب بند بند فراو شاعز نبيس مي مگلوسط درج كے شعابيس اس كا باييب بند بند بندو كے علاوه قفيدول اور تندولول ميں خوب زور د كھا ياہے يشهر آشوب واسوخت يخس شاخ كرباعياں افتريين بير كھى كھى بيں-ان اور دائوں

يهر كهارُ تنفيق، كي داتى حالات كا تباجلًا في مثلًا شفيق زاب نظ علینجاں آصف جا ہ نا تی کے فرز پر میرا حملیجاں عا**یجا ہ**ے۔ سولین میں عصابہ برے قدر دال اور مہزور رسکیس تھے اور فیفی کو انہیں ک سركار سے تعلق تفا-ان كى مع ميں اس نے كئي تعيد مرتك إس-جمانچرایک تصید سے س صاف صاف نام اور تیا تبا ویا ہے ب۔ کی زبردست ہمرا و الی يك قوى دل مراب فيشد في نياه حق وباطل ہے سامنے جس تھے بور عياجس طرح سفسدوساه ليت تواسامير احسسارهال الاللك حوية عاليجاه بايا حبى كا نظام دولت دين محتر المفالمات المفاطاه جس لي عمرو دولت كالعبسان وحا

نفرس رمينة كى صعوبت دورات ضعف كى شكايت ی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کدا نئی ملا زست الی فی سان دورہ كالراعا عاسى التحليلين

410

تغين مو ديوري البده إجتباك بخادا میں ہی اینے آ قا کا نام او خطا کا ذکر کہ چراغ د و د که حیدرخیاب می رجس کے جدے تیکن جنج برسے والفقارآ نظا الدولة اصف جاه كا فرزندارنندم كددولت حبك دريدجبهدا الميدواركك ستفیق کو بے مدالفت سے اور کشرغر لول میں المراسيان مراسيان كركراس يأدكيا بي تعفى غزلين من (مراسال كرونيس) الكه والي الك ف من كهما بها ورابيس شوق او توبت ساس <u>ښمرادمان دجان مسيب اسيال</u> مجه كوب وروزبان سداسان

انتطارى كالنبس طاقت يجمح كل مطبل كوا ورستسسرى كومرو مجھے وروزبال جرات ون یا بیرایاوی سرى غزل كے مقطع میں کہتے ہیں :-١٠ ان مداني نهروسادت، وكاكو اللركي ميري وسيت سي براف رشغیق کا دی خفین و کیات سے حاص دوق تھا ۔ توار دبرجو تحت اس نے کی ہے اورایک غزل کے نمن میں جو تطور آزار دیرکھا ہیں موجودہے۔ ارد وکلیات میں ا تطلع پہتے :-ساقی اس ایرشک فام کو دیکھ

ے کا ذکر کیا ہے معلوم ہو تا ہے کدا ن کے ایک بمعصر شا تردنسكون تا) كوختم د برفتح ما ) لكه و باغضام تبداسے ہے انتظالے أبروزلف كوز لقت بولا اورا لفاظ نانستام کو دیکھ الفل يسيروقت مغرب یوں کہا ا ہے کیا۔ مورے اُسواری اس گھڑی ت جاہے ہے جی بیہ شام کو د دی جیون ا وست کا د شا ب لہے اول تواس بما مركودتك لفظ اسوارئ نهيس سواري لي كيحونوا س ويكي تناه نے نب توتیجوا سے دیا

میں جا کرے تو نظام کود سکھ ت كى بهرائے باكل صحيح ہے كەعرابى تے جولفظ عام طوراروو میں بہتبدیل حرکت وعیرہ بولے جانتے ہیں اورجہ زبان زدخاص وعام موسکتے ہیں وہ اسی طرح فیصح ہیں خوا ہ وہ اصل بعث کے اعمت بارسے سیجیج ی منهول مرزبان کایه قاعده ہے کہ جب اس میں دوسری زبانوں واعل موت إن توليح ك تغرب كهذ كه تدبل هزور برجات علا وه غزلول اورقصيدول كيشفيق كا زور كلام ديكهذا موتد ان كى ننىنوى نصويرجانان وتحقيى جائيئے جورسالەستجائى حيدر الماودك ي شائع رويكى ہے-اس يں شرا زورمرالي كے بيان ميں وكھا يا ہے- الكي ييضبون ببت بإمال بحا ورئيتيد بجوندا اورب مزه موكرره حاتاب اورجال بالنسوى كم ساريا كالبحري من آمهم اس شيشفين كي قا وركلامي كا اندازه ت کے نام اورحال سے واقف نہ ہوا و راس کا کلام ہو توکهی نیمبن کریمکنا که اس کا انکھنے والا مہند وہے و • تمام بزرگار دیں! املام کا ذکراسی ا دب احترام ا ورعقیدت سے کڑائے ؛ صبے کوئی سیا انتخا مسلمان - ادریہ کوئی تصنیع سے انہیں بلکہ درِخقیقت دل سے اورعقیدت ہے۔معراج کے بیان میں جو نگنوی انھی ہے اور جو ار ووج

میں شائع موحکی ہے اسے دیجیئے کوئی سلمان اس سے بڑھ کرکیا کھے گا اردو کلیات میل ن کیمتعد قصید ہے حضرت علی کی شان میں اس ما مراخرالز مان كي منقبت مير كئي قصيد سياس-ايك غوث الاعظم جلاني كى مع ميں مے ايك حضرت كيسودراز نبده نوا زكى تعضيم . علاوه ان قصائد كمان كم تنام كلام مرجها لأ مح بزرگوں اور اولیس کا ذکر ہم ناہے تو وہ ان کا نام اور فرکرا عقیدت اورا را دیت سے کرناہے جیسے سلمائی اس کے کلام اسلامی ملی است کثرت سے آت ہیں ، برخلاف اس کے مہندو داو کا وال وقیے کا وَرَشًا وَهِي مِنْ لِيا بِهِوتُومٌ مَا بُورٍ لِيَعْلِيمُ صحبت ما حول اوراس زمانه كے اقتضا د کا ترمقا- آج کل کے لوگوں کوشا ید بیجیٹ میں ٹرمھ کرجیت ہو؟ ىكى بىيداس داندكى ياد گارىي بىي جب مېندوسىلان بىلان كىجاڭ كىچ رمت سبت عقر اورس كسي سع برخات فه لقى ميغوش الدو أزادى ا ورَترَقَى كَي شَانِ كُتِي - جب العلاس كالشحوس قدم آ لا توجيرات نلك ل تغصب اورناعا قبت اندلشي لخالسااندها كرويا كروه النيخ يأول يزفود کلها طری ارتے لگے ایک و ن اُمیکا که وہ اپنے کئے سے پائیں گے ور مرا من السيال المراجع النسوكول سي اس واغ كو وصوئيس ميم شفيق كن سال زان كان كان المان كالمان المان ا يك ون دل ك كهامجه من كه ما يحب ل م

کیوں رباست دن بدن اسیفسل درہے بتر اس وکن کے بیچ حید صو بوں کے حید تقے بادشا عاول ورفيا هن صاحب عزم اورصاحب بمنر ان كى دولت ميں مرفدا ورتھبى غوشرطال كھے كيا رهيت بكيامسيابي كيا الميسنامور المسال و وہی ہے (ور و وہی زمیر تم خلقت ہجو و يحرمونى كس واسطع يه زند كاني مختصب شا*ست سنت ہے یا تدبیریں ہے کچھ قصور* تب تود شواری بری سے برسی کواس قدر زمان کی میہ شکایت ہور میں مہی ہے اور دسگی اسمار ہے نبرارول رنگ بدیرے و نیانے سینکٹروں ملیطے کھا کے سے مگرانسان كى شكايت كم نه جوئى - بيعيب نه كو فى كتاب بيخ مذكو فى نه كوئى نظام ہے اور نہ كوئى زمانہ- بہلقص كسى نہيسى صوریت میں مہتی د نیا تک رہنگا۔ بلاشبرانسان کے گال کی اُز ماکش اس میں ہے۔



میرلفی مسیدارد و کے ان جندسلی سائند دیں ہے اُل ان راور و در اور کھی دب کو میراور کھی دب کو میراور کھی است کی طام کو میراور کھی ہے لگانے ہیں اور بڑھ بڑھ کے سروینند ہی جست کے اور ان دنیا است جست کے است کی است جست کے است کی است کے است کے است کی کرد است کرد است کی کرد است کی کرد است کرد است کی کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است

تا حشرجها ل میں مرا دیوان رہے گا یعنی شاءار تعلی ہیں ، حیثت عال ہے جس ہے سوئ کاریں ) ہ ہمسکتا ہے ا

ارد وادسیہ کے شالفین میں کون ایسا سوگا جو س یا کال ثام کے مالات مینے کاشتاق نہ ہوگا ،جس نے ار دوشا عری وغزل کی شت ے ) انتہا نے کال کشہنجا ولا تھا اور میں کے بعیداً سے ب نہ سوا۔ پھر طالات خود کس کے اپنے لکھے ہوئے ا یتی میں جومزہ ہے وہ مگئے مبتی (ٹاریخ ) میں کھال ۔مورج ہے لاگ ہوا ورکھین و "لاشس میں سرمارے، آپ بیٹی کے سے دور میرا رحل موجاتے ہی جدانوں تاریخوں کی ورق گردانی بعد بھی میں نہیں ہوتے ۔ اگر بیرخص حس نے دنیا دیجھی بھالی ہے اور ار د ویں شعراء سے تذکرول کی تھے کمی نہیں، اور کونیا تزکرہ کا ذکر نہ کیا ہوا وراُل کی تعریف کے یل نہ باندھے سول مر حالات کے نام سے وہی چند بالمی آرائن ترجيع ديتي أن الصكفيال سي بيد بي مليع أوى فالل ب کلام اقی ہے۔ گر کلام کوا دی سے جو تعالی ہے وہ کیو نگر جر

بررگول کے قول یا اُن کی بیند و سوعظۃ یا گفتگو جسر اسرحقانبیت اور افلاق سے مملوب الیسی یا کیٹرہ زبال میں اور ایسے موٹر طریقے سے بیان کی ہے کہ کتا ہے میں خاص بطعف پیدا ہو گیا ہے ۔ س

میمیرصاحب کو رحیسا کہ کتاب کے بڑھنے سے معلوم موگا ) آل کا ک بنتی کا داغ سہنا بڑا اورزا کم بیٹ اُنٹیں وطن ہے و کی تمینج کا یا۔ یہ وہ زمانہ تھا جیب کہ سلطنت مغلبہ کے اقبال کا آفیاب کہنا ہم شاہلورغقل وہمہ میں استحسادی سینال ماں کے یہ خصر دو

تقا اور عفل وبهت اور اللق و استقلال الله مائ سے رضمت

د بلی اگرچ بهندوستان کی جان ادر سلفت مغلبیه کی را جدهانی ای گرم رطرف سے آفات کا نشانه نتی کے سس کی عالت اس عورت کی کی

تقى عبوه تونيس برمواول كيس ومحصاري بصاولوالعزم موراور اركاولا وأن كي شهورا فاق تخت يرب عان تصوير كى طرح وصرى تقى ؛ إنبال جواب ديجكا تقا ا د إر وانحطا لا كه ما مال رو تك تصاور ه ژو زوال گروه پیش منگه لار ما تنا ؛ یا وشا ه سلامه سند رامرارسم اورراشان مع سے اول اورشاه کا حليوا طركما تقافداكا فبرتقان اورك في يناه للوارا دراس محسسا سول كى سوس ناک فارت کری نے دی اونوج کمسو سے محمد ویران میرا دارد! تما البعي يم وسنيماني يا ي تني كدچندسال بعدا حد شاه دما في كي چرهای موتی بیمرمر سلول ، خالول مرهبلول نے وہ او دهمر ما لی کرازی ب تى رى گاغوش سرطوف خود غوضى، خاند على الله الملرى اورابترى كامتطرنظرات تعالت ميرماس ني اي القرات المالية و محصادروس محدی، ان کے حرکے سے اوران انقلامات کی دو فا كامرتنا عركي فتمست كي طرح تعمد كري كمات يعرست يدولي كي اقبال ئ شامر تقی شبر کی *سحراب کا* نے ان تباہوں اور پر اواول اور اور فودغ فعيول كه منظراني أشكول ديكيدان بن شركيد رسي ال مستوات أور كياراص الكالسية متحال الميسة في در والفاطال

میان کیاہے کہ انکھوں کے سامنے اپنے اعمال کانتشہ بھرہ سدير ده موزغ كي مشت سه راسيم المراد مرد وکشکر آنجه اگرد نمهنها ل ب**ینگ گریز که طور قدیمرآنها بو دری تبلید ن**مر <sup>به</sup> افلپ که غالب می گردید. دسیمهاس جگهٔ ارتجی حالات و واقعات برنم وں ہے ان سے لئے برصد دیمیں سے خالی نہ ہوگا۔ بہال ہم مرف اں کتا ہے۔ ہے ہیں میرعماحب کی زندگی۔ تی ہی اور کون کون سی فلط فہمال رقع ہوتی لماسته بهمانيز كلزا رامزاسي ممام بلھا ہے۔میرمامیہ اس کا سے سی برمگرمیرهلی متنی بالورتيس لك مقامه برنمي مرعبدالله نهيس آيا. والدكي عاقبًا اشغال دافكارة اقلاقل والمواركو بري فرقي سيامكها سيماور بان ر دا مهد فاخران کا دار ته کرند إ فريد الله الله على من فعل سه من نفط مسايد الله الله 一個からいいいしているれよりますという

یں کہ سوا مے اس کے اُک کا کو ٹی اور ٹام می تھا'جہا ک والد کا ذکر کھا ہے توعلی متقی یا در کوشیں کے نام سے کیا ہے۔ کے والد کے مربہ فاص تھے اور گھر! رتھیور کرمر شدری سے قدمول من ایرے تھے۔ میرصاحب کے بحین کا زمانہ افغیں کیے یاس گز وہ النسیں سرطکہ عمر زرگو ارتکھنتے ہیں ، وہ ایک دروشس سے طبنے جاتے ہیں' میرصا دیا گی اُن کے ساتھ ہمیں۔ در کومیٹس پوچیتا ہے کہ یہ کس کالواکا سیدامان الله جواب و پیتے ہیں تعرفرز نرعلی تنقی " اس طرح باسی کے مرنے کے بعد میں بار دل گئے اور خوا عربحد اسط نے اتھیں نواس مرالدوله امرالامرارك بال ميش كما اوراميرا لامرامن ورياضت باکه بیک کالؤ کا ہے تروہاں کھی ہیں نامر نبایا اور و ، فور ایہ حال یکے ا ی کے والد کا ایک سر بھانی ایک مرست کے ابعد اُن سے منے آ ما ہے ، وہ پوتا میں کرکیا آنا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ بیرمیرے ٹواپ میں آئے اور فرانے . . اللّا بجبار مرخورون تو باعلي تشتقي ضرور "غرض ان كے والد كا نام تاب میں یار با آیا ہے المیرصاصید کی دیان سے موالسی دوسرے كي زبان سے الكين ببر عكم على تقى ہى الكونا ہے يہس سے و نوق ہوتا ہے ك ما لیف بوگوں نے اُن کی سادت میں تئی سنگ کیا ہے جس کا ذکر

ماینبض رگوں نے اُن کی سیادت میں بی سنب کیا ہے جس کا قبلہ اس حیات میں خرکورہے - آزا دنے یہ قیصۃ مذکر ہُ شورش (غلام میں اُ نقل کیا ہے میں نے سیاسے پہلے یہ افترا با ندھاہے ۔ مکین میرسانب نے الس كتاب ميں ہرمقام پر اپنے والدك نام كے ساتھ درمير" كالفظ لكھا ادراینے والدا وردومبرول کی زیانی اینانام بھی میر محمد تقی کلصتے ،یں۔ پیمش غلط سے کرمب اُنھول نے میرشخص کیا تو اُن کے والدنے سنع کہا کہ ایسا د کرواک ون خواه مخواه سدموجا زُگے۔ والدی و فات کے وقت ال کی عمرس گیارہ سال سے زیادہ نے تھی، اس دقت نہ شعر کہتے تھے اور نہ شعر وني كاخيال تفايشتر كا ذوق د تى بن أكرييد ابهوا بيس الفول نے تحصيل علم کی 'یہیں شعر کہنا سکیھا اور یہیں ان کے گلام کو شہرت وقبولیہ ہے مال ہوئی اور اخروم کے و تی ہی کویا وکرتے رہلے ۳- بیرمکن نبین کمیمیرصاحب کا ذکر <u>مواور خان اُرن</u>ه و (مراج الدین) طی فان ) کانم نما کے مفال آرز وفارس کے بڑے اُستا وا درمِین اورشاع تھے ' لمجالهمی ریخت م<sup>ی</sup>ل بھی کچھ کہر <del>یہ بیتے تھ</del>ے ۔ ا<sup>ا</sup> زا دیے لکھا ہے کہ ممرصاحہ ہلی ہوی سے تھے اور حبب وہ مرکسی تو اُک کے والدنے خان آرو و کیمنیر عادی کی سکن مرصاصب کے بیان سے بدمعلوم ہو اے کان کے بس بهائی فان آرز و کے حقیقی مانچے تھے اور میرصاحب اوران کے چوٹے بھائی دوسری ہوی سے نتھے کس سے ظاہرہے کہ یہ مبہر ملی شغی کی بیلی بیوی خان که ارز و کی بین نتیس بهرسال سرمی شکنیدیکه فان ارد مرصاصب كے سوتيك ما مول موتے بين تمام مركرول بين یالها بے کہ انحول نے ایب کے مرتبکے بعد خان آر زم کی کی آغونس ع بن پر ورش یا نی اور انہیں سے فیض تربیت سے علی متعدالی

شائع بواتواس بيان يرتصدين كي مهر مكث كميئ اس كما ے آزا د کار قرل نهایت ناگوارگزیز تا ہے ک<sup>ور</sup> فانصا فاطرائه محية بين بيكن حيب يكتاب (ذكرمير) مارى نظرست كزركا لموم مواکه آزا دیڑی بتے کی یات لکھ گئے ہیں۔مرصاصفا اردو ول ما مول كايد سلوك المرمعاحب كي زيركي تلخ بوكي توجرہ بین ہی ہے تھے احمیا کہ خودان کے والد لانے اس کا اعمرا

یه بینکره آنجن ترقی ار دو کی افسین النے سو حکامیت . + آب حالت ، شذکرهٔ میسر-به دیکومنفی ۹ ۵ —

كبيب اُن كے دل يركس كاليا اثر بواكد نوسته جنون كث بهني

میں لکھا گیا اور ذکرمیر بھی وہیں نثروع کی اور سوائے م خرکے کیے (جس کی صرافت آگے میل کر کی مائے گی) ساری آتا۔ علوم مو تأسه كر تذكره مرصاحب كے خيال س غنول ہونے والی تنی اور چونگیم س قسم کا بدیملا ں تاگرارا ور مرنیا ذاتی اور مانگی قیضیے کوچیژنا ل يركزراسين كمايرتاب ریرخبال می نرنفاکد بیان کے میں دوسرے بالقول میں جانگی 12 - 15 - 15 - 15 CM

من اتّفاق ہے کہ اج اس کی اشاعت کا موقع تکل آیا ور نہ سے جوا میریارے فاک میں ال محکے بہریشی کٹر۔ ى عطارى يراول كى ندر بوعاتى -وتعصيم نهيل بلحمه إل وه انتني بات كيفة ، ولی آئے تو ماموں ہی کے بال آ کے انجه فرماتے ہیں "بیضے نے سی او ما نرمروکتا ندم " كس ك بعد الفول ن ايني العليم سے نکرونک انفاق سے راست می سرحقہ سے متحد مس ید فارسی پڑھنی شروع کی الفاق سے حسب وہ ا يت ي كر توميرسادسه على سه جدا مرد به ك ما شرب عنه ا ہوئی ، انفول نے میرصاحب کو رہیجنتے ہیں شعرموزول کرہے ی ادر اس وقت سےان کی شوگو ٹی کی بنیا دیڑ السی جا ل توٹر کے محنست کی اور وہ ی عرصے میں اُن کی شہرت مد سے کہ وہ کسی کے شاگر دیز نقتے ملک شاعر سداہوئے سے م \_ میرصاصی ک مکمنگو بہنجینے کامال بی عجیب وسنگ بال كاكياب اورازا دنے نمك مرت لكاكران اك افعاند بنا د اے۔ اس میں شک نہیں کہ آزاد کے سحرنگار قلم نے اس وفسانے

، موقع کی اورمسرصاحب کی قطع وضع اوران کی ہے کسی اور اسننفنا کی الیبی سیجی تنصویر کھینچی ہے کہ ڈرا ما کا تطفیت ایپ تاہے اور اعلو بالمنے عبرسنت کا نقشہ بھر ما ناہے۔ لیکن لکھونو پہنچ کرمہ ين المرنا مناعرے ين حيانا أن كى بدانى وضع يرال شاعره ابننا اورتتمع سامنة أنم يرغزل بي حسيب عال في البدير اشعار كا سے بعبیہ ہے۔ بیصحیح ہے کہ دلی اُجڑا گئی تھی، فدر دا أُنْفِيخُ عَقِيهُ اللِّ كِمالُ كُس ميرسي كَي حالت مِين عَقِيرا ورأن كالْفِكا ا صرف ایک بی ره گیا نقا بعنی مله نوانی در پارجواس و فنت بهار يرتفازه ك عركا القول تناك أكربر إكمال قدرداني كالجوكا اين الزيزوطن مي منه مور كروائي حابهنجا غفا-مسرصاحب اگره ولي مين ف عال اور شکریه ول تقع مرط سے غیور مختب وہ لیمن اور ہوگوں رح دوسرول ير ارسونا يا احتياج لي كرمينجنا اپني وضع كے قلاف مجت منه جس طرح ستجاع الدوله نبيا زراه فدروا في مرز اسودا كو ا دنی سے بلاہیجا تھا اسی طرح اصف الدولانے نواب سالار حباہ اس ك ذريبي زاد را ه مينج كرمه صاحب كولكينو بلا ا - لكينو بينج كرنواب مالارجاك كے إلى محفظ جوان كے مال يربينے على سے مبر إن تھے انسول نے فوراً بندگان عالی کی خدست میں الملاح کی۔ عار پانچ روز بعد بندگان عالی مرغول کی لڑائی کے اپنے تشریف لا مے۔ مرساحب بھی وہال تھے۔ محض فراست سے جھے گئے کہ مرصاحب ا

may be

تامرك ك اين شورماوك كوفاطس كرك ساك ى طرح لكونونيس كي مساكر آزاد نے سان كيا ہے بلكہ ئے گئے اور آخ دم کا اسی عزت سے رہے۔ صاحب کی بر د ماغی اور نازک مزاجی کو بڑھی الغ سے سان کیا گیاہے ، نیکن کس میں شامہ نہیں کہ وہ مناز<u>کٹ</u> مزاج منردر مقے کس کا دازان کی ابتدای ترست اور رور اوردورك مألات مريات مرسامسك والدفرسة بالسف وروس مي ما يوكسال الم المن قدم موسيسة اور عالم حو سيسة منك الرسيد نه ما ما در در او ارز مواد الرسال المان ما حرا وسع الله و الله كاكابوهنا ده تراسانى بربونات كسيدان الشرجان ك الاستهم مرفاص عفي المرسامي العبي المان على المنت المعبد أغنس لمب ما وع علے سے الل يشب وروز الممر الله الله رسته المفيل كم الوات المن المن كم ما أنه سوسه الم کھی سی دروش سے طنے یا نے تو مرصاحب کو ساتھ لیتے ما تے اور بان کی افاقوں او عینوں میں ما ضربہ ان کے والد

ب می اکنثرور دلش اور صوفی ن اور دوسرے در دلیٹوں کی ہائیں اورا قوال ٹی میں 'دو میصر ہوئے ہیں۔ پہریں سے اُن میں غو برا ا فاعد هو اکه و صوری استما و تحقیقی برگری ا برم ويركك وم ازاور دردسدار واحوان ك بعداج ا أزادت فالأرزوس اجافى كارمرم مراجری سرادی با اگریس کرنسای کرنے میں کسیفدر تا فی موتا الم مسم دوست واقعات ایسے موجود میں جی کسے فعا سر موتا ہے کہ بنازک

بي، ايك روزخان موصوف شب ماه مين منها بي سر ينجيه تقيرا ورقوال كالأكان كيرمامنے بليماكي كارواتفا اتنے ميں ميرصاحب ينتجيا فان نے کہا بیرصاحب اسے اپنے ریخے کے دویارشعریتا دیجئے توہی اپنے لور يردرست كركے كا ہے كا مرصاصب نے كئى قدر ترش بوكر كماكہ مح ت مزنت سماحت کی گر انفول نے اگ تنخص کی مروست کو دیکھئے گداس نے اسٹ کا کیموخیال نہ کیا اور مح کی خاط سے اُن کے بھائی مسر حمد رضی کوانے یا سے تھوڑا ے کر نوکر رکھ لیا۔ رامہ جنگل کشور جو تھرنتا ہ یا د نشا ہ کے عہد میں دکھیل منگا بنے اور ٹیسے ابیرا دی نفے مشوق اور قدر داتی سے مرصاحب کو گھر<sup>سے</sup> المُهاكراني بال مع ماتے ہى اورائے شعراصلاح كے كئے بش كرتے ) کر میرصاحب کے کلا مرکو قابل اصلاح نہیں سیجننے اور س خط کھینچ دیتے ہیں۔ راحہ ناگر کل چومبرصاحب کا طرا قدر وان تھا' ایں ی ر فا فتنے محض میں ویہ سے جھوڑ دی کہ عوسعا بد ہ و ہ م س کے اپیاسے!ولیا امرا کرکے آئے تھے کس پیکس نے عل دیکا اوشا و بڑے استیاق ہے اربار بلاتے ہیں گرینہیں جاتے غرض میرصاحب کواپنی وضع کا برایک نخااورا شدانی تربیت او رفقه و فاتنے نے وضیداری کے ساتھ

نازک مزاجی بھی پیدا کر دی تھی ۔ ا- اس كتاب ين بض مقامات السير آن بن كدأن كي يرمين ك ومستنه اوردل زاري اور بدسلو كي عدسے براہ بان برایک جنون کی سی مالت ظارمی ہوٹنی اور نفیل میا نمیں ھے تکی اور حالت نا زکتے ہو گئی۔ اس تمام کیفیت کومبرصاحب نے ا" يرْ مصيحُ نواس وار دات كى سيحاتفىدىرا وراس خواب كى بورى رنظرانی ہے اورصاف معلوم ہوتا ہے کہ بیمض خواب وخیال نیس ایک واقعہ نفاجوان کے مایوس اور حزیں دل پر گزرا تھا ۔ س مثنوی کے شروع میں اپنی پر بیٹان مالی کا ذکر کمیا ہے کہ ہ سے قدم إيبز كالا\_

ل سے خول ہو گیا میصے رکتے رکتے جنول ہوگیا ۽ حنول کي کيفنيت سان کي حوفج ان ك مركاب فقى بيلى إراحب وكها شهركى عالت ربين ك قابل تہیں رہی تورا جہ رناگر ٹل )سے ا جا زستہ جا ہی کہ شہر عیوڈ کرکسی دفتر مر علاجا تا بول ایمال رسنے کی تا بہبیں ۔ راحات اپنی عنامیت سے ، دی مرساحی، توکل علی السداواحقین کے ساتھ علی کھڑے يه اوريه نرار برانيا ني كامال يهيم - يد ذيكي كا خرى اريخ على -مره والرسي بسركيا اور ما شوري كروز و مال سير آگے جانے دوسري أ سب را مرحالوں مے با تھول سے تنگ آگرا ہے تما مرستوسلیں کے ماتھ قلعے سے کل کر کوئی کرتے ہوئے کا مال پہنچتے ہی تو میرصاحب مجی ہو ب الازمسة السن قا فلے تھے ساتھ ہیں۔ یہ عالم بھی پریشانی کا تھااو غالبًا اسى عالمت بين النعول نے ايك منس ملحا ہے۔ زانے كى فنكايت مي أنسيرها تي آي

سنورش ورونی سے علتا ہے جو انجراع ہے نام علیول میں سرا میر ہے د ماغ از بسکہ ہے وہ غی نے پایاہے آ

اہ (حودتی کے حال پر لکمج ہے) او ربعف عال کرنے میں ہی اس کتا ے۔ ذکر میریں جہا ل کئس زانے کی معاشرت اور حکومت کے ا تعات ملتے ہیں وہاں ایک یہ بات بھی صاف نظراً تی ہے برمس زانے میں بیند وسلمان کی کوئی بحسف رہی نہ نفی کے سی سے ٹر موک مِرَا كُونْساز ما منه يو گاجب كه ملك مين بسرط ف خو دغرغني اخانه حتكي الوطب ما لى و بالبيلي مير في تني اورز وال اور الخيطاً طاكا انتها في وقت آگيا قعام أمم مندوسلما نول محه تعلقات آيس ب اليه تف جيسي بعاميول عما مُبول سي موت أن - وه الم تر على منته ، لمنة بعى عقر ، گراس وستى مبت اور الطافي عيدًا في مين نرب وطست كاكو في إننا زنه تقا-يد أ فنست س دانے کی ان ہوتی ہے جس میں مرحنی سے دونوں متلایں اس کا ب سمجے ہوئے ہیں گرا ہنے وہم کم یا حقول لا عار میں رخود میرصا نئ را ما ول محرمته سل منته ١٤ كن كي مروت إ ور انسانيت كا ذكر سے اور عزت سے کرتے ہیں۔ رامیۃ اگر لی کن نزافنت اور وضعدار عالموں کی چیرہ وستی اور مروم آزاری سے آزرد میں کر دلیران فلع

چىدۇر بالېركل كرمات إي تواپنے ساتھ ميں سرارگھروں كوچرانيس كى ومسي المقعادراكثران كعمندس تفاور حن بسندوسلمان سياي تقى ما تغد ليكر عاتبے جب يه وقت خطرے سے خالی نه تقا اس ميرضاحب كينے الله الما و تظرير خداكره ه آخيد لاز مرئه سرداريسي يكار برده با بسرد وبيسر بح ارست تمام سوار شد وبسرول فلعدا مرجنال مست بالما دغر بالحاشة يناموس لنفر على مم المخا تكر الشست دا داريد بمال و به يمن بست خرب در دو لمدروزم این قا فله گرال د اخل کا ماکشت "اگرم ملك كى عالت بيہت خراب وخستذاورا بتر تنى ، عام و غاص ، نوایب اور دم: ` ب خود غرضی میں مبتلاا ورنا عاقبت ا<sub>عم</sub>یشی میں گرفتار تھے ، مگر میریا نی د ضعداریان مرام سیلی عاری قلیں۔ نرم ہویا رزم ، غم ہویا شا وی معاملاً ہمول یامطاعبات اُن بِس وہ ننگ دلی اور تعصب نہ متعاجب کا حب موہ میں آج کل نظرار اے۔ برافلاتی اُن بی بھی تھی ابدموا ملی اُس قت بھی گئی اعتدار کئے اور نبے وفائی سے وہ زمانہ بھی خالی نہ تما اگروہ مہاعیب جے ذمین نعسب کیتے ہیں اس سے اُن کے بینے باک تھے۔ بالجمشهبين كرتت الهمرضمة العض واقعات سيران كم زمب ابرش ك جملك بهي نظراً تي ب - اين دالد ك تعلق ايك حبيك علي ايم درضيمت شيخ سوال كر د كه بنده انجيه قفا محرفود درست كرده ا بخدست عالى واضح است، آما درخى حاكم شام مبرنسسها بيتدار شنخ في

ز ما ما برکود بھی ایکھ مرت کے بعد منہ اندھیرے بحرم فال خواج سرائے نتا ہجہانی کی مسجد تشرفیف لائے میرے والد کے نوکروضو کے لئے یاتی متنقی میں ہم بھر مجھی کو سامرزیان برنہیں لایا ہول<sup>،</sup> ال ں زبان ہے اداکروں'' والد کہتے تھے کہ کس کے بعد سے ریٹے ہیں" شنج کے انز کو ظل ہرکہ تاہیں۔ میرصاَحب می آخراُسی مایس کے یے نفیے اسی گئے اُن کا مشرب وسیع اور دل صاف نفیا ، ایک پار کادلم ہے کہ جب میرصاحب را دانتہ خال ذوالفقار جنگشکے اِس منے تواکث لڑا بی میں و مغمی ما پوسٹنے، لڑا ئی قصۂ سامر کے باس ہو ئی حواجم بس کوس ہے۔ غرض مہارراد کے بیچ میں بڑنے سے اڑا نی موقوف ہوگی اورصلع صفائي بوكئي - مرصاحب نياس مورفع كوغنيست سمحها اورحضرت

خوام معین الدین اجمیری کی زیارست کے لئے اجمیر طابیتیے۔ اس اجرب کوان چند افغاظ میں بیان کرتے ہیں، "دمس سِ از صلح برائے حصول تا ا زیارت درگا وظاک اشتنا وخواجہ بزرگ نوست میں۔ ن نے اُن کی عمر- مہی کرس لکھی ہے ۔ اگرچ میرمعاصب نے اس کنا ب هيماين) انتقال بهواا در رئخ دغم سه أن كي عالت بلت بيرال انحدانشد كه ده ساله اور إسى سال ميرعكى شقى كا بمي انتقار یا گویا باسیه کی و فامتی کے بعدان کی عمر کوس کال ک زاده گباره سال کی ہوگی ۔ باب کے مرجانے سے ين فكر من المستحض من الماش من و دا كبراً با دكة اس ياس ميست لِم بمرسے جب البِمس بوسے توشاہجمال آباد کا نفید کیا۔ ہوا ب ممسلم الدوله امیرالامرا و آن کے یا بے عصوق کا خیال کرکے میرسی ا کالک میمیر دو زمقرر کرد با اور یہ روز بینہ نا در شاہ کے عطے تک ماتا رہا۔

اس جنگ میں نواب صاحب کے مارے مانے سے بند ہوگا۔ نا در کا ا ایر میں موا کس آتا ہے اختتام برمیرصا حب نے اپنی عمرا سال بنائی ہے اور کنا ہے کی تاریخ اس تلعدہ سے بحالی ہے ۔ سمی باسمی شداے باست کر این نسخه گرو و سالم سمر برنخ ''اگهشوی سبگیان فرای عدد بست رونت اربرا تناب كانام مد ذكرمير" بي ص كے عدد ١٠ ال يو تنابي ال ميں ٢٠ مان و عطاله برے - اس سے اگرسا عدمتها کے نوان کی بیدائش كابال تفريبًا مستلالة الكياب اس صاب سے نا ور كے علے كيوفت ن کی عمر کوئی بیندر و سال کی سمبھنی جا ہے۔ اس حا دیتے کے بعد وہم ا دیلی جاتے ہیں اورچندروزائے امول فان آرنوکے مہان ہوتے ہیں۔ ایک دے کے بعدے۔ رام ناگر ال کے سما واکسی اوجانے کا اتفاتی ہواہے تو کلھتے ہیں کہتیں سال بعد وکمن میں آ نا ہوا۔ یعنی اس دقسته ان کی عمر دیم ، ۲۷ برس کی سو کی -آب حیات میں مکھاہے کہ مرسا حسب نے دلی سولیا ایر میں جا لمثن سند ( ا درگلزارا براہیم ) بن آن کے لکھنٹو جانے کی تا ریخ معالي تھی ہے اور لکھا ہے کہ اُس وقت مزامحد رفیع سودال جہان فاتی سے عالم پاتی کو سد ہما ریکے تھے ۔ سو دا کا انتقال صاللہُ مني موا ميرس اين الذكر الم من ميرصا حب كامال لكفت مو ميكمة این که اس دقت وه و تی بی س بین طن کے تزکره کان الیف الآ

فرم لطف بی کا قول صحیح معلوم مرتا ہے کہ میرصا حب الميح للمعنو يبنطفي اور فأكرر گاایگ ہی سال ہو تاہیےادر آس و قنت ابن کی عرسا تو تمقی ۔ ا اگرسندسدانش سختلالیرا ورسنہ و قاست س<u>ھ سائل</u>ا سر ہو تو میرصاحب ہے' بہڑسال وسے زا ٹرکسی حال مرہنیں ائے میں ہی سیجے کھی ہے۔ ١٠ ذكرميرايك تا درالوجودكا بسري بهاري زبان ل ك أبين ميدول نركرك شعرا مح تقع كية أمين ا ورامح كال يداسار عاكل سم کتاب کا تامزنہیں ۔ آزاد نے بیست معاصي ك كلام اورتصنفات كي فرست رى ہے گر رکا قرابات کی جیس - سواائے ڈاکٹرسیز گرکے کے اس نے اپنی ا ين ذكر كمياي اوركهين اس كايت نهيس - يعض انفاق ب نامید فان بها درمولوی بینه الدین احدصاصیه بانسی مسلم با نی ل افا وه که با تقر لگ گئی اوراک کی عتابیت سے بمیں پھنی نصیب ك شاك كم في كاسوقع لله- ين مولوي صاحب كي اس - وكرم كلا بيحد تمتون م ول- بينسخه بيبت صاف اورا جعالكيم ف المالا (مندلم) كي يديد برماديد كي زمرگی ی می لکما گیاا در کمیا تعب ہے کہ انہیں کے نسخے کی قتل ہو۔ المين المين مشكل الفاظ اور محاومات كے مصفے سے دي ديتے ہيں جوہم نے اس كاميرے إس كلى ہے - كموتو بہيج وول اجناكي ل فريبر ب ملحف يراينانسخه محص متعارعنايت فرما يجس كايس ست شرکرار ول - میں نے کتا ہے کا چھینا روک دیا اورا کا وے کے نسنح معالمر اشروع كياس ك نفل بعض مباكر ببت مدولي. - کانسخدالیا اجمالکھا ہوا ہنیں ہے مبیسا ا<sup>ا</sup> ا دے کانے اور انص می سی سی ایک جوتھا تی سے زائر کم ہے ۔ معلوم ہوتا ہے مدر صاصب نے بعد میں بڑھا یا ہے ، کینانخے لکھنٹو ما انے ک لابور سے نستنے میں ملنت نہیں جہال کہیں ان دونسخوں کی عیارت میں اختلاف تما ـ اُس اختلاف کوہم نے ماشیے میں (ن ) کا نشاِن کرکے لكوديا بي ، كتاب ك أخريس ملرصاصب في يحد تطبيع لمبي مع كردي م ربعض برانے اور تاریخی ہیں اور تبض خو دیکے زیانہ کے ہیں اور بر نے ہیں۔ گرا فسوس کربعض ان میں سے ایسے عش ہیں کہ اُن کا مکھنا ا بیان کرنا مکن نہیں اس سے اِس زمانے کا ذوق سعوم ہوتاہے ورند مبرصامب كي تهذيب اورمتانت كاكياكهناب اس وصلي نيزال يه ايك قير متعلق چنر متى به عليف الكاتب سے فارج كرديال

mining graph 345-346

## مقامتر مقارشة

منز حی کامختصر ندگره

تشمر السلما او اکم و لوی سیر تلی بلگرا می مرحوم منبد و ستان کے جواد جاری بید کے

ان نامو رعلما میں سے بین خبون نے علوم والسند شرقید و مغربید میں کا الی میدا کرکے

مند کے تدن علی ترقی اور روش نیابی میں ایک نئی شان بیدا کی ہے۔ یہ لوگھیجیت

جدر تبرور نها ہیں اور اسمیح متعلق و فرکا بیت بیدا نہیں ہو کئی تقی جواسو قدا بازی تعلیم افتہ ایس سے

تعلیم افتہ اسما سے متعلق عام طور پر بائی جاتی ہے کہ وہ لینے قدیم علوم و تہذیب سے

عبرہ و رہ جائے ہیں جس سے خمیت تو می مین عن بیدا ہو جائے کا اندیشہ ہے۔ اس

مرحوم الکم اور اسمی مالی میں بیابیت شریف و شخیب فاتدا ن سے تھے اور برفانیان

مرحوم الکم امرے ایک نہا بیت شریف و شخیب فاتدا ن سے تھے اور برفانیان

مسلمانون كم الن معدو دے چیدخاندانوں سے سے طبعون نے ایسے زمانہ میں جبکہ

﴿ مِندَ مِن مُنْلَفَ قُومِّينَ كَامُ كُرَرَ مِنْ مِنْ اور بالمِي كَلَّنْ سے لک میں بے اطبیانی تقی رہائے کاخ بیمیا نا اور ماقبت الدیشی اور دور مینی سے کام نے کراڈ مرکو بیلے جدم زرمانہ جار ہا اور جہان آخرسب کو حکنا بڑا۔

میمی آبا واحدا و تنهر واسط سے جوعات عرب میں بنداد دلصرو کے درمیان واقع سے جوعات عرب میں بنداد دلصرو کے درمیان واقع سے جوعات عرب میں بندوت اسلام کے ۔ اوراد دھ بیرمقیم ہوئے ۔ اجمعے عبام بم مولوی بیدکرام شینین خان بہا در والسُرائے ہے دربار میں شا واددھ کی طرب سے فائقاً تقے ۔ ببدالی ات ایکے والدا درجیا دونوال گرزون کی طازمت میں میل اور معتر خدمات برمرفراند سے ۔

 تعادران بن سائد الربید می بوجات مقد اگریزی خوب جان تعقد الکین برمسی تاکدوگ بدگان البیج به بک و بان رسید کسی کے معاصن الگریزی کتاب نربیم تاکدوگ بدگان انوجائیں مگر بدگان سیر برجی سکے بیو کد بہت وجید گورے جے تقے لوگون برم شہور بولیا کدور اس بدا نگریز ہے سائے وہان عام طور بربری بیدا بردی بدا البوکی اور لاتون بیما تناک کہ جان سے مار و النے کی سازش کی گئی واقعیون بھی اسکی لالاع موگئی اور لاتون بیما تنامی کر جان سے بھاگ گئے ۔ دوبار برگال بیر بدئیونس کے ممرز انتخاب ہوئی اور لاتون بہاریس وی کا کو اور اس کے باریس کی بیاریس وی کا کو اس کے باریس کا کی بیاریس وی کا برون سے بیاریس کے بیاریس ک

مرحوم کے والدسیدزین الدیر فیان مگال اوربہار کے مختلف اصلاء میں و شکالی ادربہار کے مختلف اصلاء میں و شکالی ادربہار کے مختلف اصلاء میں و شکالی ادر چینی مختری میڈیو کو در فیلی کی مدمات کے فرائیس کو در بی فی کے منافقہ انجام میں مختری انعام کی منافقہ میں منافقہ میں مختری انعام کی منافقہ میں منافقہ میں انعام کی منافقہ میں منافقہ میں انعام کی منافقہ میں انعام کی منافقہ میں منافقہ میں منافقہ میں انعام کی منافقہ میں منافقہ میں انعام کی منافقہ میں منافق

مردوم کیجیا در دالد شرقی علوم دانسند کے عالم اور فاضل تھے ادر دیدازان اہوں سنے مدرستہ عالیہ میں جولار ڈوار ن ہنگڑ نے کلکہ میں قابم کیا تھا تعلیم یا تی ، مندوستان میں یہ پہلے مسلمان تھے خبول نے باقاعد تعلیم عامل کی ۔ مولوی میتری مرقوم لینے باب کے مت جبو نے بیٹر تھے۔ ۱، ومر اهذا یو میں تولد ہوئے۔ آٹھ مرکب سے جودہ برس تک میں علوم عربی حال کرے کہتے

میں کہ ما فظرا کا بڑے غضب کا نقا جو چیزایک د فعہ بڑھ لی بانظرسے گزرگئی دہتیم ى ككيرتنى-يندره سال ئى غرى عربى فارسى تعليم سے فاغ ہوكر <del>لا شاك</del>يير ل<sup>ا</sup> گرزى میں دول ہوئے بہان بھی انہوں نے خوب ترقی کی دوسال موکینٹا کے اوکیفون میں شریب ہونے اور سے ماع بینی کل اٹھ سال میں مٹیڈ کا کج سے بی ۔ اے۔ کی فرگری حامل کی۔ بی ایسے میں انجی اختیاری زبان شکرے تقی کا کیج کے مدیں اور فرقیم مرحرم کی ذبانت قابلیت اور مافظ کے قائل تھے۔ اسکے بعد تیں سال کے قانون عکی کامطالعہ کیا اورسال بھر بعدامتھا ن بٹوسول سروس س کامیا ہے۔ ہوئے اور کا ضیع بهارمی مزاول رہے - بعدازان فانسس سکالرشب باگر وہ رزی محانج بیزنگ کا جی و فل مولاء - ابھی بورسے چھے میٹے بھی ڈگزرنے یا گے کھیدرآ با ددکن کے نامورند ا ورعالي دماغ وزير نواب محتا الملك رسا لارهنگ نبها وراول مضعنكي قدرداني ادر *جوہزشنا سی شہورآ فا ق ہے افعیں جید آ*با دہیں *طلب کرکے لینے پیشل شا*ف ہیں ر أهل كيا اور ولا بيت مبات و تنت لين ساته ينكُ اورلندن كفتنا هي مدرسه وأي میں و افل کر ویا ۔ اور بجائے تین سال کے دوسال میں بسیشی اسٹ کا امتحان بڑھ اعلى عيس كيا اوتركم طنفات الارض مين (مرجيس ) تمغذيا يا يعلاوه لسك كيمشري طبيعيات عنى نبيك لمقنة كنتئ معارثيات علمه الحيولة وعيره ملوم مرحشركاه واخرعهل كي پر و فیردن نے انکی ایافت و ذیاشت کی بہرت تعریف کی شیمے اور اعلیٰ درجے تصارا و مستهین مرحوم کی بینوش نصیبی تھی که انہوں سے برنا نہ فیام کنگلتان لیسے مامرین نن اوعلمائين المورية لمذعال كياج اسوقت أسمال فضاف كالكرآفتاج ما نتاب تقد بتملاً بر دفيه كيارير وفير ماري بر دفيكتمري بر وفير تثال غيره ومرايك

لينه فن من مكتا تقام سيقبل انبون يراسي المناس لندن يونيوني كالمتحان مري وكيش بدرخه أعلى ماس كي تفيا اور اس متحال مبن أبحى اختيارى زيابنين حرمس اورفرانيتين کمیا تعلیم کے بیدا نہوں نے فران ابین اور جرمنی کا سفر کیا ، اور اُمالیز بازن ليَّةُ يَجِهُ مُدت الْهُلِي مِن قَيْما مِ كَياً - اورا سرطِح علوم مغربی ومشرتی سے كج عرص كيلي وه والركز سرشة تعليم وربوم مكرثرى يعبى رسب مرحوم فتكف لندوعلوم ك فاصل تق ورلاليني الكريري مومني فرايسي عربي نارى اردۇسنىڭ نېگانى مېنىدى مۇرىشى تىننگى اورگجانى زبانىن نۇب ما<u>نىق ئىقە مۇم</u>م يبطيسلمان تقوع باربار مدلاس دينيوستى كحدامتحان ايم والمصحصكرت كمتمتن مقرر ہوئے اور دیدون اور دیدک ملم ا دب میں امتحان کیے برہے مرتب کیکے ہیں۔ کئی بنگر توا*ن سے بیرمنا سپیر ک*رانکا لمفظ الیاصیج اورعد ہن*ھا کہ اگر و*ہ پر دے <u>کے بیج</u>ے سے وید بیستے تو یدمعلوم ہوناکہ کونی بڑا بٹارت بیسور ہاہیں۔ اوریہ توہم نے فود ویکھا ہے كدوه جرمنى فرنسنيي اور لامليني كتابون كالترحيد نهايت روابي كيساتة ملأ أنكلف يريشتر يط مرحوم آخر عر تک ( باشتنا بعق عاضی تقررات کے )متی تعمرات و رملوے دمقد سند - سراسان جاه بها دوروه می درارت این مقبل نقلالت سے بدول موكرا شون نے امتمان وکالت کی نیاری السوتت کی جبکہ کلکتہ یونیو سٹی کے امتحال بی اہل میں صرت ما رمینی باقی رنگیئے تقے الکن حیرت کی بات ہے کہ اس امتحال میں تا آ يؤيوس ميں اول رہ اور طلائی تمنو کو نيورشي لا اسكالرنسپ اور بي الغام كتب

چام نہیں ہوائتا یہ امتحان انہوں نے نومبر<del>اقیم ال</del>یمس بایس کسا م تعض ولنسكا وجوه بسے ايك مش قرل فطيقيد لك ما باپني كيكرنني مسعلیده موسکنهٔ اورانکلتنان میں جاکرتنی موجے سینت واع میں کیمیرج بونیویشی بمنتهس-اس کی فهرست کا تریتب دنیا معمو بی کامرنه تضا ملکه ایک برا يال كما كيا انْدِيا آفْن لائترري كاحصُّهُ وبلي مينوسكريب ْ (فلي ننو الشَّرِيلِ) ـ په دلي کانتا مي کتت خانه خاچوغدر کے معدلندن سي مالکيا ن نے پورپ کوشیراز کہا تھا ، انکین بورب میں ملکرام کو خاص انتیاز ميدع براعليل ولانا أزاد وغير مم صيد فاصل بيرا موصد اوراس خرى دور شمالعها بی مولوی بیرنسی مرحوم *اور اینکے بڑے ہوا ہی مو*لوی بیرسین نواعی<sup>اد</sup> الملا<del>ث ایمار</del> سى-ابس-أ دي كانثماريميي نهلس بكما إعلما مس بوسكتاسير -مولوى عميير لي مرعوم لما شبختلف علوم دانسته سكه عالم يتق كبكر جبيله

مولوی سید کی مرحوم کلاتیبه متلف ملوم دانشہ سے عالم سے بیس بہا ہے کام بینفر ڈالی باتی ہے تو آدمیوں کے ساتھ یہ اعترات کرنا پرتا ہے کہ ایکے عالم کے منقاباً بیس انکاعمل سبت ہی کم تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ طبعاً جھا کتا ہے

علمی کا مرکی طرف کم اغب تقے که ورسرے دکن کی آیے ہوا اور خاص کر بہاں کے عا لاست كيوليييه مِن كه أدمى كرنا بهي بروتو كيونه كرسك اورخاص كرعلم كامول كورما و° راس بعي نبيس به مرزم س جسينبيس لكه صديا سال سيركيد انسي انقلاك مكزواقة ہوئی ہے کہ سرد و میں اماک نہ یک طوفان ہما باہے گوا ۔ حنگ ف حد اکل زمانہ نہیں رہا طواكف لللوكي اورغارت كرى كا دورضم بويجانب كريبري كوفئ ابساشو شبكان الب كرمين سير مثلفا اوراطبنيان سي كام كرنا تضيب نبيس بوتا اورضوصاً مرهوم كي سي بين اور شنول طبيعت كنك اس ولدل سع نكلنا بهبت وشوارتفاللكن باوجود استعمره على كام كى طرف سے ها فل زرہے اگر جدا لكا كا مرزيادہ تر بلكو كا كا كاتا جمہ بي مك رباليكرالي زمانيس يونيت القصراه رفضول البيف ولفسيف كم عيرر بالو كى عده تصانيف كانتهم بساتينيمت إدرفابل قدرسے كيونكد متدو تنان كى ادرفاص ك ملمانول کی اس وقت صبی کھی حالت ہے اسے مرتظر رکھ کر کہا حاسکتا ہے کہ ملی بيدارى كاببلاه ورتزجه بي سيع والرغرر بالون كالمي اوراعلى تصانيف كرسي بوحائس أتو كذره دوركى تالبيف وتصنيف كيليت ميش بهاسرما يداويت ضميهوها يهان بم مرحوم كي تا ليفات وتراحم كي فبرست بيش كريت بس-المئريكل عورس برودرنس معلى اصول فالورث تعلق برطب بيكتاب علاوه الهاو د کلااو رکام و عدالت کے مام ناظرین کیلئے بھی بہت د تحسب ہے (ڈاکٹر میر

افیاددکلاادر کام عدالت کے مام ناظرین کیلئے بھی بہت دلیسب ہے (ڈالٹر ہر کاگریزی کتاب کا کر جمہ ہے) اس کتاب میں انسانی فطرت کے تا یک بہلو کو پڑھ کرٹری خبرت کال ہوتی نیما نہ وزات ہر آسمان جا ، مرحوم سرکا ہنے مترجے کو جمہ سزار ہوتی ہے۔ بھرائن این فرائے اس کتاب بیان کے مربیعی قابل کا در ہے کہ مدی طلاحا کا بجد رہی تی تی آیا۔ م رسال ورحد کشعلی بری حقیق سے کام لیا ہے اور اس امریکے بیتہ لگانے گیوں کی بیٹے کام لیا ہے اور اس امریکے بیتہ لگانے گیوں کی ہے کہ اس کا رجیا ہے اور اس امریکے بیتہ لگانے گیوں اس کا رجیہ بیوا اور کیا کیا اتغیارات کی ہے کہ اس کا ترجیہ بیوا اور کیا کیا اتغیارات کی ہے کہ اس کا ترجیہ بیوا اور کیا کیا اتغیارات کی ہیں گئے ۔ مرحوم کی بیشے متالیف بہت وجیب اور قابل قدر رہے ۔ اسے مرحوم فر است تھے کہ بزما نُد قیام اندن ایک محلال منتقد می گذور بس بر باتھا مرحوم فر است تھے کہ بزما نُد قیام اندن ایک محلال سنتھ کہ میں گروہ بس بر باتھا مرحوم فر است تھے کہ بزما نُد قیام اندن ایک محلال میں مرحوم نے زمایا کہ اگر سلما نون کے تمام آنا را ورائی میں مرحوم نے زمایا کہ اگر سلما نون کے تمام آنا را ورائی کا کارنا میں اور ووکتا بین کلیا دومند کی طرح ایک والی موالی کا کارنا وہ مندا کی طرح ایک والی سال میں اور ووکتا بین کلیا دومند کی طرح ایک والی سال اور وی کا را دومند کی طرح ایک والی سال اور وی کا را دومند کی طرح ایک والی سال سال میں کا تعام آنا اور دوکتا بین کی کار بائے نوالی کی تعلیم فلے دومند کی طرح ایک والی سال میں کے دوا اسار اول بھرکتا بیں جمع کی تعلیم فلے دومند کی طرح ایک والی سال سال سال سال میں کا تعلیم فلے دومند کی طرح ایک اور دوکتا بین کی کار بائے اور دوکا گؤی ہیں ۔ مرحوم کا ارادہ تھا کی کھیل و دومند کی طرح ایک والے میں ہو میا کی سال میں کی تعلیم فلے دومند کی طرح ایک کار ایک کے اور دوکتا بین کی کی میں ۔ مار خار ایک کی تعلیم فلے دومند کی گئے گئے دور المار اول بھرکتا بین جمع کی تعلیم فلار دوکا گؤی گئے ۔

ه خیررا با دی افضادی وطبقات ارضی مید نبات 
ه خیررا با دی افضادی وطبقات ارضی مید نبات 
ه خیر به موسولیان کی فرانسی کتاب کامار دو ترجمه جو مهد دستان په کتاب مقبول بوا - دخفیقت سیکتاب عربی و اسلامی تمدن بر بهبت و تجیب اور مفید کتاب می موسولیان فرانسی کتاب کا ترجمه می موسولیان فرانسی کتاب کا ترجمه می کتاب می موسولیان فرانسی کتاب کا ترجمه می دو مسری حصوبین کیا گیاہی 
ذکر اس دیرا چرک و و مرب حصوبین کیا گیاہی 
درجوم نے موسیور کر تو کی کتاب تمدن عرب کا ترجم بھی فرانسی سے اردایا

کیا تھا، لیکر جیب انہوں نے بینا کہ اسکا ترجہ عربی ہوگیا ہے تو اسکو لیے نہیں کا یا مالانکہ اگر پیر مرشائع ہوجاتا تو نہیت مغید ہوتا اس نے کوغر فی میر کا مل کتا بکا ترجہ نیز ہا ملکصہ دے اس کا فلاصہ شایع کیا گیا ہے گئے

مرحوم في حيداً با دسته ايك عربي سه ما بهي رساله انحقايق نامي شب معايي كيا تفاصيحيف المدمر وم بي تقر-اس رساله من حصر المعطيف مكون لكيم كُنُّهُ ، كيصفه والوارمس ذاعيا وللكك بها ورمولوي سيسين للكرامئ علامة مولوي سيتعلى تنوستي <sup>\*</sup>داکٹرلا ٹشر مولوی *ریکامت حیر ضاحب عیبے فائل اورعا* لمرلک تقریبکرانسو<del>س ہ</del>ے لاستقلال على المرتبود اوررسال كم عرصد كے بعد شد موكيا ليك رسالون اور اخبارون الله مع ضرورت ہے کیونکومنروستان اور دیگر حالک اسلامی میں تعلقات ور وابط فائم رکھنےاورایک کو د ورسے کے خیالات وحالات سے آگاہ کرنے کا ڈرلع عربی زبان ہی ہوسکتی ہے۔ نیزیر یا در کھتا جائے گئر آنیدہ اسلام کی تر فی وعروج می عربی کا لومهت بثرا ذخل بهوگا اس ليئے كه اسوقت پختلف اسلامي مما لگ بيس با وجو دموجو ده عظ وانتشارك بالهي اتحا داور مهدردي قائم ركفته والى علاده ويكراساب ك إيك عربي ز ہان بھی ہے اور آبندہ جل کر سی کھوسے 'ہو ہے تشراز ہ کو بکیاکر سفیس <del>یہ دو ک</del>ا گی مىلمانون كواس زبان تتصبيئل سيجعى فافل نهبس رمناجا بشئركيونكه مارى ندميئ علمی اینج فالاتی معا تنرتی اور سیاسی ترقی بغیاس زبان کے ناقص نامکس رہے گی سلين زما زُمل زمت مي مرحمه في ايك بهت قابل قدر كامركيا تعاا وراگروه جارى رمتها اورقاعده سيدميلا ياحاتا اوراسكا جلاني والاالسا تحفرا موتاه سكول ين على ترقى اورقومي مهدردي كي آگ مهوتي تؤده براي بركت دخر كا باعث مهوتا ... ۵ اس کا زمدار و دس موکیاسید وافتا والند ناطرین الناظر عبد اکسسس سے متنفید وسکے-

ابها درمروم كح ورمي وشاء قدردان امرتهايك نية علوم وفنون فانم كميانقا طب كالمفصدية تفاكه الرووزبان بير ببير ف وترجم علم كتنب كما ذخيره بهم بيونجا ياجائيه معرفوم كسس مرزنية ك ران مقرر ہوئے اور انکی زیر تگرا نی دکن کی تائیخ اور بیض دیگر مضالین بریکتا بیز تالیف وترجه وكم ليكن إس وقت اس كام كي الك كيك كوفي مناست عفر انهبر نهال نفي لهذا انبول ميشم المهلم ولنناشبكي كانتخاب كيا او علوم وفنون بريشاسره الماءمواا ور درهقيقت بيانتخاب بهبت مي احيها بواتها أ ولانا کی جید کتابیں می اس مسلم میں اور اور اور ایس کی مرتقب سے برمزشتر لأث كيا أوركامات نك مندس حس صرورت سنت يد مررزشة كانم مواتعا وہ اپ مک یا تی ہے اور جسے شالی مزرو دیگر حصص ملک وے ہوئی ہے ضرورت اور نمایان طور پرمحسوس ہورہی ہے فورث وا كلكتيك بدرارد دكى مرريستى دومقا مات يرخاص طورير مو دلى ايك توجعا وومرسے حبد رآیا دوکن میں پنجاب میں اسکے باتی ڈاکٹرلائٹر اورکرنل بالأثم تقے۔ ان صاحبون کی تخریب سے پنجاب یونیورشی نے منش مہا اورکرانفذ الغاما کے ذریعہ سے بہت سی عمدہ عمدہ کنا بس اور وزیا ان مس لکھ كرا مُينُ اور پيلسلهات مك حاري را يُلكِو. جال بس اس عام مرض كي دم. سے جونک کی برقسمتی سے سرحگہ شالع ہوگیا ہے بعفن حضرات نے وطن بیتی کے برد میں نحانی کوارود کاحریف نباکرلا کھڑا کیا ہے اور نبیاب یونویٹی نے ارد و کی سریتی سے كيقدرا بنا النة روك لياسيد راب اوردوكورف ايك دولت أصفيكا اسرا

رگیاہے اور خلفت ہے ہے کہ اگر دور اب کوعلاوہ اسکے کہ دکن ہے اسکی خود نامیس ابتدا سے بہت بڑا حصر لیاہے اور ختلف وجوہ سے بھی دولت آصفیہ پر بہت بڑات میں ارکہ د تصافیف کی جیشے میں سے ۔ اس بین کاس نہیں کہ سر کراعالی نے عربی فارسی اگر د د تصافیف کی جیشے سر بریستی کی ہے اور لیب بھی جاری ہے ایک فاصل اور کوشس کے ساتھ یہ کام ابتدا کی ایم بیس ہوا ہے ۔ اب کہ سب طرف سے ما بیسی ہے مرکا رعالی کا یہ فرخن ہے کہ سے کم بیٹی ہو ایسے ۔ اب کہ سب طرف سے ما بیسی ہے مرکا رعالی کا یہ فرخن ہی کہ سے کم بیٹی اس کے بیر توجہ کہ نے ۔ یا ترجہ کرائے ۔ یا کہ موسی یہ کہ ابتدا ہے کہ ابتدی ہوئے کہ ابتدا ہے کہ ابتدا ہوں کے بیر توجہ کرائے ۔ یا ترجہ کرائے ۔ یا ترجہ کرائے ۔ یا کہ موسیم کی ایک حدور سر برخوں کے ابر توجہ کرائے کے بیر توجہ کہ ابتدا ہے کہ ابتدا ہوئے کہ ایک ذما نہ تک اس کے بر برخوں میں کا ما دہ بیریا ہیں ہو سے کہ ایک زما نہ تک اس کے بر برخوں مت کا مرکسکیں اور اس کے بر برخوں میں کا ما دہ بیریا ہیں ہو سے کہ ایک زما نہ تک اس کے بر برخوں میں کا ما دہ بیریا ہیں دور سے کہ ایک زما نہ تک اس کے بر برخوں میں کہ کا مرکسکیں اور اس کے مر برخوں میں دور لیت کا با تقدر ہے ۔

مروم کوکتا بولی مددر در شوق تھا جیا سبجدایک نہایت عدہ کتا بھا ندھوڑا
سبے جس میں کتابوں کی نقداد وس منزارہ کے کہنیں۔ یون توقر میا مرفن اورام کی
کتاب ہے تیکی خاص کروہ تمام طبوعات جویور ب میں سلام علوق علم اوب بازیان مین نئع ہوئی ہیں رُسے شوق اور محنت سے جبع کی ہیں صرف ان کتا بون ہی کے
مین نئع ہوئی ہیں رُسے شوق اور محنت سے جبع کی ہیں صرف ان کتا بون ہی کے
جبح کرنے براکتفا نہیں کی ملک یور ب کی ختلف زبانوں کے دہ موفت ایشوع رسائے
میں جب کئے ہیں جب براب ملامی میاحث برعدہ عدہ مضامین شائی جو کے بین ملامی اور بجو کا
یہ دخیرہ بہت بنین فار داور نادر اور جو دہے اور تمام مندوستان جمکمی دور مری میالایا

یر با عربی موجو دنیں کا ش کوئی فدا کا مبتدہ جس کے ول مس در دہو یہ کتا بھا نہ خریدکر مررستالعا مرسلما الرعلي گرمه كي ذركر وسية ناكه كاليح حسي فيقي ونورشي س ماست وْرا<u>سكے لئے</u> باعث رونق وافادہ ہوا ورائس محن کوزندگی جا ویدھ کل ہو۔ رنا درالوجو دكتنا يون كي تؤويس سنته مقيضا سخدكتناك وصهايا لاإ بغدادی مصنف خزینیة الادیک وستخط تقرکیمیرج لونورسی کرکنت کے زمل کتھا ، ى معالمية مغرض طبع طلب كما يكونيكه وبنيامين ل كناسيكا اوركوني نسخة بيتن ے لکا ای گئی توامعلوم ہواکہ وہ اس قار يختة آظا بوطائع گي توبدرائي قرار ما يي كداسكا نو وف لياحاً بمعلوم بواتواس مردفسرك ماس ببوسخون کیاکاس کاکو ڈینسخہ وجو ذہیں سوائے ایک کتا ہے ہومیے ذا قیاکت نظے نہ کیلئے ہے مگر ہو مروم كاتافيا مبن وجودب اسكى ماريمي سبت بيتى ب-مرحوم تيتم برة اللغلاس دريد ونعت كي ايك ما ياب كتاب بانسور وبيريرا بالمعزز ووست عوجد رآيا دهرااك او کچه عرصه مع دکتنه فیانه آصفه (حدر آماد) میں دیڑھ دومبزارکو فروخت کر دی مرحوم بمول كَمُعُ نَقِع مِهَارِسال مِيرِوا يك روزكن في نامن مُصادراس كنا كيا ذكراً باتو

معلوم ہواکداسکاایک نیک کتف زمین می موجودہے - دیجھنے کیلئے طلب کی تومعلوم ہواک يسخة وأنهلوكا بيحادرجب سكرفروشت كيكيفيت سنى تونبت رخ بوا- آخر ثري يتاط سے اسکی ایک نقل ای اورجب رہی گئے تو ایک بروننے کو دکھا تی اسے سیدایندا ہی چونکەروبىيە كى صرورىت تقى لەزا ئىدرەمزارىس فروخت كردى \_ منزك بابرى كاكال تزى نتحة اب تك دنيا ميركين طبع نهس بوا مهل تركي سنخا کے سینٹ پٹرزرگ ہیں ہے اور دو مرافرانس س کیکن دونون ناقص ہیں مرهم في ترك كاكال سخدلواك مالاردنگ بها درمرهم ككنف نيرنيف اور وه السيالكلتان مات وقت الميف ساته ليت كئه يورب لي المي الماليون ين جب تغرِّك كا ذكراً يا نه مرحوم في استعلى خدكوين كيا بعد منفا بله اورَّفقين كي يتنابت بهواكه سوائه اس نسج كرباتي لمن قدر رئين ميل سوقت تك معلوم بوعيس تافص بس يونريق يحركك يمتعد وننحو كليونا ضروري يهدا وراسميز ناجريمي ببت بوتي ہے بندا یقراریا یا کاکٹ ممورل ننڈی طرف سے کل کتا بجا، فواٹ بیا جائے جانج البيابى مواا دريتنا م كيفيت عكسن تخييل رج بيديج بحداس زمانه مير جاكيروام الزمك محكميالگذارى كى گرانى مل تقى معفرت دى دولى يالگزارى مىي بىزىكابت كر دى كەركا يكى ايك الياب كتاب تعفي تدس ليكن بين لكولكما جائي يا توكنا جالبركرين ورند المحے فرطیفہ سے اسکی قیمیت وضع کر لی جائے بیا اس محکی الگزاری کی طرف سے يهى لكھا گيا -مرحوم نے اسكے حوات من استحدا و را يک علد امسى كيسي کی معتد مالگذاری کی خادمت میں بہری وراکھا کریں نے آب کی کتا جا کوئی تقضا ہیں کما لکہ سے زندہ کر دیا ہے۔

عنف بایخ تیموری کی ایک دونری یا دالوجود کتاب جو مصرى لائع يشتم نفي ولايت بي سيا جع في مرقع في اسع رَكَلُ ف دى رأيل يمرجه وأل طبع مروجع مفاصل كلمرك پيدگرانا نثير وع کيا أيمى رائي بوألى كرجاح فهليف كاكتاب کے حروت تھی رتفتھ کیگئی ہے۔ اس زنتیں

میں کو ایج رہے اور کا ذکرہے اور کن کن مقامات برہے ' مرحوم نے میتوز کی بحصنفين كوحرو وتتمحى يرعرتب كياجائه اورمبر طنف ف لكورى جائس تاكيب كوني كسي صنف كالذكره فج اورتقعانيف ابك حكمة إجائم ينيانجاس كام كانجا

وس ہے کرجو نکہ مرعوم میں تقال نہ تھا اسکئے پیکام پھی

جلديس فرآن مجيد كواسل عرفي مس اورد وسري ميل مكا ہیں ہے کیا ہے <u>جبکے طفیع</u> میں قرآن یاک کی سرصورت اولیت منفذو بريفين كبلئخ نهاست كارآ مداويفيدخ آسانی ہے نکل آتی ہے اور جوم

فيكن سين مرآبيت اورسورت كيليهُ صرف منهرسول كانشان ج ليكن موم

جا مِنْ عَنْهِ كَهِ بِياسِهِ مِنْدِسُونِ كُسُورَةُ كَا مَامِ لَكُعُدِ بِن فِياسِجُواسِ طِرِلْقَهُ بِرانْدُنْنِ اربيا كياتها اورارداده تفاكه ببردت ميل طبع كراكركم تعميت برفردخت كياحا يسكر ببكرافس مرعوم الإعلى كي ثرى قدركرت تق اورجب بسير لوگون من سے كوئي اُن

لننه جأنا تواس سيسلين مركه عندرندكرت فواه كيسيري صرور كلم من صروت ول فے اطراع دی که مروفارالامرابها در مرحوم کے فرزیارفوا ہے لی الدین خان بہا درمشرف بین بک عالم سیر گفتگوکر با مواحس کوآب کی خاطریس ترک نہیں کرسکتا ، الرآب كومجه سيطناا بساضروري ب نو د د كفتُ انتطار فرمليُّ اس كفتكُوس فاع

، وف کے معداتے ملون گا ۔ نياض <u>تق</u>اره منصر*ف ابل علم كى قلة ومنزلت ك* ئ لگا ہے دیجھتے تھے بنمائنی مولانا مالی کی ایجے دل میں بہت وقعت بھی ۔حیا بنجہ جب نصيل يبعلوم بواكرديات عا ديرهمب حكى بهاو رمولوي عب الشفال صاحب کے پاس کھی منتنے آئے ہیں آورات کے آٹھ بچے کتاب مگوائی اور اسکی وقت عظم كرنا نتروع كي اورببت ساحصه يرُّعه دُالا اور دومرك دن بغيرِتم كَنُهُ وَجِيوْرَى -

ا یک روزیه واقعه میان کیا که علا مه نولهٔ کی شفادسا لسالگره پراسکے شاگردون اور ا وريدا ول في اسكى ياد كارس في لف على رسال كاهكرا يك كتاب كي صورت ميرطيع كرائ موايك ليس فاصل كى ما دگا ركسائه منهايت موزون اورعده ما دگار سم اسى طح انہوں نے یہ توریک کرہم لوگوں کوجاہئے کہ مولانا مالی کی علمی ضامت کی مگراد كى يادگار مىن يك ايك سالكىلىيىن اورغۇ دىھى ايك رسالە كىكىلىنە كا وعدەكىيا اوراقتم سع بعی تخریک کی اوراس کتا ہے افراجات سے رغیرہ کی خودومہ داری لی۔ جن زمانے میں تدن مبند کا ترجم کر سے تھے توا وا صبح کو اٹھ کر حندوق حات ما دید کے پڑھ لیتے تقے اور اسکے بید نزم متنروع کرتے تھے۔ ایک بارهیات ما دید کے رئے سنے کے معدفر ما یا کدھولوگ ند کرونا نیف اور د آی کله نوکی زبان کے متعلق دورار کا را ورفعنول سخون اور تھیگڑون میں بیسے ہ<sup>ینے</sup> ېپ ده روي تلطي ريې يوب مهاري زيان مين ادي کتاب موجو د يې د يا دي اور رابيركاكام ديسكتي ب تؤميران لاط مل عنون ميس يرمام مفرت في اوقات ب زبان دللی اور کامنٹو کی تابع نہیں ہے ملکہ خیالات کی تابع ہے جن کو گول کے خیالات رکیک ہن نکی زبال مجھی سب نہیں ہوسکتی ۔ مروم بولوی ندیا حد کے ترحمۂ قرآن کو بہت بیند کرتے نے خیانی تعدن فز

رلیک بیل می ربان بھی جیسے ہیں ہوستی۔
مروم مولوی ندیا جدک ترعمبہ قر آن کو بہت بیندکر نے نظر خیا نمیز تندن فوز
میں جا بجا آیات قرآنی کا ترحمباس ترحمیسے لیاہے۔ ایک روز مولوی عبداللہ فا معاصفے جن سے مرحوم کو بہت خصوصیت تقی اور ہم کو ان سے مرحوم کے اکثر حالاً معلوم ہوئے۔ ہم آل بت استولی کا کوشس بڑی اور کہا کہ مولوی تذیرا جہ نے اسکاتر یہ کیا ہے کہ نیوش پرجا براجا کہ موم کھیڑک اسٹھ اور کہا کہ استولی ترجم اسکاتہ یہ کیا ہے کہ نیوش پرجا براجا کہ موم کھیڑک اسٹھ اور کہا کہ استولی ترجم اسکاتہ پرانیان تقرابهون نے مرحوم کوالا یا دی مرحوم نے کالیتم انتی یاس بہجوا دی۔ مرحوم میت با مروت تھے۔اگر کو بی شخص این سے کسی تشمر کی درخواست کرتا ادروه امسے لوری نکرسکتے توخامیش بورستے تمریب دوسری مارسماً تا نواسی شرمندگی يس كم مقدم الركافيال كرت اوقتى الامكان سكى تعدر آرى من والش كرت يهان ككالبي وانبين بتعززهيل نيحد ينيب مي تاس: تغا بشر ملك وه بنجا تقدر دائن مو- خاص كرول الب علمون اورا الم علم كاببت خيال كرت تع في افير ۔ روزمولا تا شِلع مولوی چزر **روامر و مامولوی طفر علی ش**ان مرعوم کے بہان مرعو<u> کھی</u> بس سے سعین بنایت محفوظ ہوئے ۔ مروم نے ان کی در قاست باللہ كامل مبروكاست عمدة فيطبوع يوريب كتميت نتشر ويسيم ولاناكي ندركيا ا در فرما با کرمی صب ما لب علم حوفود کتا بون کاشونتس ہے اس علم کی درخواست رو منس کرسکتال عظم کا ایک وور واقد ہے کر النظر میں جب سرسد مرحوم آفراجید آلا تنزيف لا في اوريشر الع ين مركارعالي كي مهال بورو وكش و في - لاوكام وا

الوليفكت مازى نادركت ك دكلاف كاشوق تقا مربد كوايي مكان يرا كياد كتابس دكها ما منزوع كمن ينجله و بگركتب ايك مبن بهاكناب إين تفي كه سري اول ے آخریک این کی اسلام عمارات کے نفتے اور بہت عد تصور بہتیں سروروم اس كتاب كى بىت تقريف كى اور فرباياكه يدكت باب قايل بى كدكانج كى لائررى من ا تاكسل اس وكيدكر جرت مال كرين مروم في كبابيك اس قابل بداويك وقت واسخىرسىدى كازىس ركوديا-

أفكلتنان بيونج كرمروم ميتمولينا كونط للمعاكبيان كي ايك على وسأمني اس كتاب كو جعبيوا ناجا متى بهراب وتوخيموا ويحلح مولننا انبيء وستأكي وافق الريست كك ادرواب واستعنت ستست اكموا بكدية كالمتحروريا الكرونك يدكناب أيركن سے نقل ہوئی تھی اس لیے آ سیالا ہے کرتے ہیں عروم سے اس درشت اورعتاب أميرخط كأجواب وباكه بالسورويدي عده كنام ن فريدكر ولهنا كي فدمت من مبوا ویں بنیا بنداسکے بیدجب مولانا شبی سرکارها لی کی در فواست بر دارالعادم کے نے کیلیے جبداً یا د تشریف لائے تواس تفرمند کی کے مار ط نبعر اسكر كي شيخار فه مسكوم انخطامي من انتخاق سيحب منتر بطري كي تومروم اسى خذه بينيانى سيمشين كشدجوان كاشيو متعا-، الإعلم ميسي كوديشفس دراكا با دمي والزموتا خواه و وكبير كابوتواكى

يه برى والبش مونى على كه الكامهان و ينياني ولنا تسلىب مبدراً با وتشريب لك تو ولوى الكوز ورام وم كم بهان مواد مرهم كوحيد ومرسد وراهلام والوا أيبوين اورايين كرفيك يبكرجب ولعناطانم بوت سيء وسرى مكرا فر كرة ور ت ریخ بوا اور برخ ایج خط ط سے صاف متر شخ او اے مروم این دوستون کو کرد دینے اور استع کام لکانے میں شے بهادر تقاور بي والمرسى ركاوث بالمشكل كى يرواه بيس كرتے تنا وبيض وقات ديت يزكام كرعائة تق يض نيم تخلده كرواقنات كيم ايك واتعدكا بدان ذكركهة بولوى سيدزين الدين فالن صاحب كي عركا اكتر حصد منه بير صرف يح كرمولوي خد المختر خاصاحب مروم كسي مقدمه مي وكسل موكوندراً با وتشزيف ورس تناقات كي وجسة مروم ي كمكان ريغبرك - بغيس ايامن بالانبون سنة مرحوم سعه بيغ إيش ظامر كى كر برفش اندياس ورديهُ ودم كا كجبل مول أب كى سى معدر كارها بى محدد كالت درية اول كى ن عطاكر دے تو يال كابيت تنهن جول كا مرعوم نه بهاميت وتنى سے اس متعد وربعر كوشش كرنے كا وعلا ہ يهى روزله مجربونس شيئن صاحب مرءم مخطرهما الت العاليه (جيغ عثر الج يهان بيوسيغ ادر برست منت اور كواحت أجها وطلب كيا اوركها كرمولوي مواحي والدك دوست اور بارع يرزك بن الراكب كي شايين ست اللايكام الل جائد ، جو كوئى برى بات بين توجه بريز الصان بو كالمرمر ص حب مروم في كا فِرْسُونْ اورد النَّكن عِاب دياكه أسك بعد مروم في موادي مد أش فال كاأن سي تعارف كراتا بعي بيندند كيا ادر بغرطائك مائة وأبس ك يحد يجب راستين تام وافع الكاماست بيان كيا تومولى صاحب ووم كوف انتهاي ادر مايس بوقى مروم ف

المرافس نبول ارمزا وسرام كانشاديداب بم وشن كرنيك كرآب و دميربس بوعائس اوردوسرو فرندين عط الرين يراسيروم في جان تور عي كوشش كي ادر آخر ولوى عد كبش فالصلح طلب كرناتوه وحتى الامكان مرى فوشى سواسكى مدوكر في تفيي خانخ در راً مادكم ا يك معات في الركاكم محية بيكوني كتاب ملديا تدجع كبيلة وبيخ مرحم في ايك كناف ي وركها الرئم عده طدما تدعو كرتو محيس اوركام وينظ جيد ومعددا ندم ك المرا توم وم الترب يت فرا في اورا سك كام ي تعريف بوسركاريه كياكام ب النوس مامان نبيل الرمير عياس لماان الأ سات مراكام ويحقة عروم في فوا المست دوم وارد وسيكامان صرور في بن منظودین مطبع شمسی دهدر آباد استخبیل سے بدادرمروم کوفیض کی یادگا محريمي ده طالب علمون كي عماسطح مد دكرف رست تنه -مرحوم الروش مدفائدان سے اورشعه والدین کی اولاد تقے اور آی سینیو محصرات فقربنبل وولتفت بالكل مرى تقاورشيعتن كالفياق كرات كرافا ريقيع ما الخدم وم كاكتب فانه نهايت دميع تفارع ببات به كماس ينهسال کوئ کاپ دخی ۔ order Style Bis

بدر زمیر کا عالم سے لاکر دکھا تی۔ بیرکتاب پورپ میں طبع ہو تی ہے۔ اور میں کے دیبا ہیں مفتعت کے شیعہ ہونے کی نفیدیت کی گئی ہے۔ ایرا نی عالم اس کتا ب ا در واقعه کو وکلوکر تا کب مهوکها اور عهد کها که آینده کمیمی حسرت عمرکو سرّا نه کهونگا ا در تعيك كاكر بارك لوك إن بانون كوكيون فيبات من -تعام الله حدر آبادي عي ايك ايسابي واقعيش آيا ايك روز راقم مولوي عدالة فان صاحب الرخميرالدين فرزند مولوي تبثير الدين احدصاحب مرحرم كيهان يمطي بوك تف ك است من ايك باك شيعه موادي تشريب لائ مرحوم سي عيدانشدفان مع كمهاك درابعتوبي كأنابي مبدوهم تواند مص كيراو وبب وهالم ليكير آئے توافعون نے پیچاکہ آپ اسی کیا الافطہ فراز یا ہتے ہیں تومرحم نے ایکے اتو سے كما بديكوا كيد مقام ير سے پيشہ كرشناني شروع كى - يه وہي مقام تھا جركا اوپر فكر بواسم راس كے بعد شيد عالم سے فاطب موكر كهاكد و كئي دوز سے بمي اور ہاری بیری یں بحث موری ہے اور میری اس بات کو قبول المیں كرتين ك حصرت ام کلتوم کانکام حرت عرب جواودرا مقدر مبرمقرر جواتها ، اور اگن سے ایک می اس می رید بدا ہوا تھا یہ اس حاصرین علید میں سے ایک صاحب نے کہا کہ علما <sup>کے</sup> شبیعہ اس واقعہ کے منگر نہیں ہیں ملکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جبر واكراه كانكام تعامروم ل بمايت تعب سے كماكة مير فعال بهايت مابلاند اور ذلیل ہے د نیایں کوئی ایسی طاقت تھی کہ وہ فاطمہ کی لوگی کو حلی سے چین سکیلاس نیردی نکام کرلے اور مولوی منا ضیعت برد کے در کھرہ اندائیا۔ الك دفري وكري كراك تخفى مع يوجها كرطفائه وبعد كم منا تشات

ا ورخانگی جبگوون کے متعلق کی کہا رائے سرعدم وم فروایا کی علقام اربعیں كوئى دا تى عداوىت يا دىمنى توتقى نيين اگريتى تو آتنى عبنى مى اور مولوى عزرة رزاع. يس منتلااگر كوئي مكرخاني مواور اسك لئے مولوى وز مرزالمبي كوشش كرين ادريم مي أف التصييعني بن كرم دونون من تومني يافنادي -الراس تعام ياموجوده الازمن سے قط تعلق كرنے كے ليد دو سرى مكر صلے جائيں توم اوكون ميں كوئى دسمى نہوكى ، اور سے نی کے لئے کوشش کرناکئ وشنی کی بات بیس ہے تنبينيني كيمجر كالمتعلق ابمي يررائ كويد ياتسكل مجتراس -المحياس ايك عالم جرمن كى كناب بعي تقى م ين سفر البيرة وبعيث كى ي مروم كا اماده تفاكراس كتاب كانزهبه اگردوس كردين بليكن انسوس كريتيال آل الله یاشید کانفرنس کے ایک مغرز مرنے انسی کھ اکر مرا ارادہ ہے کہ آب کا نامراب کے مالان حلے کی صدارت کے کیٹے تزکرون اور عجے توی آب کی ب ممراك مين وشي قوشي قبول كريس ككم- أب كرانتاب كم الله مين رو وجوه بين -اول آب شيد بين دورر عالم بين - تغير عصاحب الع حا ایں یو حروم نے جانے میں کھا گوٹو دیو ہ آپ نے میرے انتخاب کے لئے لکھے

ين وجي نيل بي - اسط كراب كافرائ ب كرس عالم مون الفلط ب ميرى نثیت دیک طالب علم سے زیاد ہنیں ہے۔ دوسر کی کرمیں عل دارموں میمی میم بنین البتدا مناب کرفراغت سے کھا ہی ابتیازون- تیبرے یہ کمین بیمیزون کا لد جری کا شید ہوں اس سے اکے بڑے کی بی نے ورابعی وشق

ہنس کی ہے۔ ملاوہ اسکیں اس قسم کی کانفرنسون کو ہرگز بند ہنس کرنا جبکارالیہ میں اس قسم کی کانفرنسون کو ہرگز بند ہنس کرتا کا معرف العلما موری شہر اللہ وہمن کے ہوئے تواپ کو بھی اس سے وشمنی جوتی کہا ہیں کھی ۔ مروم نے خرافاکہ دو کھنے یا نہ کھنے سے ڈیمنی نہیں ہوتی بلکہ ڈیمنی کرہت کے ہوئے تواپ کو بھی اُن سے وشمنی جوتی چھر الماری ویا جوز تواپ کو بھی اُن سے وشمنی جوتی چھر کر ایک سے وشمنی جوتی چھر کر ایک سے وہما کہ کی بیستش کر سے اگر اس طرح آپ فرائل کہ تو ہم ایک موری الماری ویا تو میں ہوتا تو سب ہارسا کمہ کی بیستش کر سے اگر اس طرح آپ کی آدمی سلطنت جاتی سے تو ہم آپ سے بیاجی کرائٹ کی اوری سلطنت جاتی سے موری کے خربی خیالات کا جمیح اندازہ ہوسکتا ہے کہا تو ہوسکتا ہے موری تھر کی مواجب نہیں۔

زمادہ تھری کی مواجب نہیں۔

زیادہ سیم علی ماجت ہیں۔ مرقد میں مجاری کے بڑے ملے اور قدردان مجھے اور کہتے تھے کہ عربانان سیکھنے کے لئے اس سے بہتر کو ٹی کتا بہیں۔ ہاتیہ کے بھی وہ بہت فنا نوان تھے اور جس قدر خاکھنا نسنے ایک باس کھنے آتے وہ فوشی خوشی اخسیان خریدتے تھے جالا کہ متعدد نسنے موجود تھے۔

اگرچه مرحوم تصب سے بری اور مشرب دسیع رکھتے تے میکن غیرت ہو اگرچه مرحوم تصب سے بری اور مشرب دسیع مرکعتے تے مگر توجی اُن میں ضرور تھی اور اسلام دیا تی اسلام بردل سے مقین کرتے تھے مگر مولولیون کی جابلاید اور متعصبایه باتون سے سخت نارائض ہونے تھے یتیا مانگلتا میں وہ اکثر سندوشا نی اور ویکی بلاوٹھان کے طلبہ اور مقیم اصحاب کی دعومین کرتھے رہے تھے۔ ایک بار اخون نے کنگ ایدورڈ ہٹم کے باڈی گارڈ کو دعوت دیسے كاخيال كيا اور ندريعتمليفون ان سے دريا نت كيا ۔ لُنكے ا مسرمے نها بيت خوشي ساتد وموت قبول کی اور کہاکہ یہ تو ہارے سلط سڑی عربّت و فورکی ایت ہے کہ عالم سیدسے ہماری وعو ست کی ہے۔ دعو سے وو گھنٹا پہلے اس ا نسرے ٹیلینون کے زریعہ سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دین تو مولوی صاحب کوجہ ہارے ساتھ ہیں لیتے آئین کیونکہ ہم لوگ ماہل ہیں آب سے کیا انیں کرینگے مرحوم نے فرایاکہ آپ ایک نہیں بلکہ جنتے آدمی میاہی ایسے ماتھ لا سکتے ہیں -ہندوسان کے ان سلما ون سے تعاری بیدا کرا<u>ں سر کے ترکی</u> اورايراني تونصلول كومبي وعرت وي اوراس بية تكلعني كي وجهة يحسى الكرمز لد دعوت میں نہ بلایا ۔ شام کے وقت جب سب لوگ کھا نے کی میزیر آئے تو باوی گار دوالون کے مولوی صاحب نے جیفا لیا بنجابی تھے کہا کہ کھانے سے بہلے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس گوشٹ کہا ن سے آ باہے مرحوم نے یوچیا کہ اس سے آپ کا کیا مقصدہے - موادی صاحب سے کہا لندن میں کہیں ملال گوشت ہنیں التا اسب حرام ہوتا ہے اسلئے میں سے یہ عبر کیا ہے کہ جب آب ایسے القست فيح مذكرون كالمجي كوشت مذكهاؤن كامرحوم الإغضر ستلخ لهجين جواب دیا که افسوس آپ جاہل ہیں اور دین اسلام کسے بالکل بے تبراور اقت ہیں ۔ایک مسلمان کے وسترخوان برآب کواس قسم کے فار خیالات شہات

ب كي آب كو كا تنجيسه كا قول إراز لرحفرت ورب غرتومون کے ساتھ معا بدہ کم شرایلا کے ایک شرط برمعی ہوتی تعی کہ جوم ملم*ان مسا فرون کیے* باورمی برو تے تعے وکیا آپ کو پیشار معلوم نہیں ہے کہ جبتاک و قدر المخاور ورشت لهج میں کی تھی اور سوائے ہن و شانبیان کے كتة تعيم الملايا في لوگ حيرت سے مرحوم كالمخة أ مل مے دوجاکہ برکرا معاملہ ہے۔ مرحوم نے سا ر میلے ۔ بیبان بورمینوں نے اول ہی میراوم ناک میں کررکھا في يوجينا بي تمها رس ندبه بين برده كيون سي الو ل كمتا مے تغییر سے تعدور وجات کی احازت کیون دی ہے ہوئی سوال يتنه ويتته بم تنكك الماسخة بين اورهير . اور اینکے ہم خیال بہان کی سوم ملهان كينتعلق غيرقومون كخيالات ہے زہریلے خیالات کا افرتمام قوم اور ماک یہ ترکی قونصل سے کہا اگر واقعی بندوشان کے اسلمانوں کی

ب تونهایت قابل افسوس به دجب ایل نوج کویدمعلوم مواکه اُسکے موادی صاحب نے سیدماحب کی دل آزاری کی ہے اور افعین رہے ہوئیا یا ہو گرین اور معافی انگین ورمذیم اینی جاعت سے فارج کروینگے۔جنانی برادی صاحب نے اُٹھ کرمعانی انگی اور مرح م نے خند ، بیٹیا نی سے معان کردیا دیہ جب زهست ہونے لگے تومولوی صاحب کو گلے لگایا اوراکٹی معانی انگی اور سوروسه کا میک انکی نذر کیاا در پر تعیمت کی که ایلسخفسی ا در زایق خیالات سے مك وتوم بانام جوية بين آيند وكمبي سوسائيلي مين السي كنتكونه فرايشكا ور منتهام ہندوستان کے مسلمان فیر قدمون کی نظر دن میں ذلیل ہو جائین گے۔ مرحوم بندوستان کے مروج بروے کوبہت براسمجھتے تھے نیزان وگوا وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے جو تعدد زوجات کے مامی تھے۔ یارسی قوم کی سبت مروم کا خیال تعاکه یه قوم کیاس سال مین فنا مرحانے گی لیونکه تروت کا مازنجارت برہے اور یہ لوگ تجارت جیوڑ کنے ڈکر نوکری کی طرف ہی استحان -مرحهم کے مزاج میں مزاح کھی تھا۔ جنائجہ اُس زالے میں حبکہ دروتند لینڈ كاترجه كررك تصاغون من است ايك ورست كووه إب منا التروع كب جسیں ڈرا وڈی قوم کا رجو ہمن وستان کی ایک قدیم دسٹی قوم تھی ، وکرتھا جب مرحهم برط صناحتم كريكي توائس دوست سف سوال كما كدكيا بيرتوم اب مب باتى ب یاس ہی بیٹھے تھے۔مرحم سے اِشارہ سے تبایاکہ ٰیرحمنرے اسی توم<sup>لی</sup> یادگاہیں۔

مولای می سورتی من جوعرتی زبان مح مشند مالم اور تدیم کشب ہیں مرحم سے لگ کتا ہے بغرض نقل ستعار الملہ کی کٹا ہے تھی کا درہ مرحدم کو وسے بیں ال تھا گرموت کے مارے صاف صاف انخار می نہ کرسکتے تھے كما بكال كر لام اورمولري صاحب كے باقديں ديدى مرساته بى يرمى كرديا یوی مهاحب به خیال دے که کتاب تو مشیک بنیابیت عمدہ ہے گراُسکی مبلد شور کے مطرے کی ہے موادی صاحب نے برسنتے ہی فرا الاحول والا قوق لهر کتاب دہیں میز پر بٹاک دی۔ أيك ارصرت نوا جمعين الدين جثى رحكى وركاه برفاتحه طر <u>صف محمر محاولا</u> ے موٹی اسامی سمجہ کر آ کھیرا مرحوم نے جب یہ دیکھا توکیاہی مجھے کیون گھیرے ہوئے ہومیں تو و إلى مون يه كهنا تفاكرسب چيور كرالگ ہوگئے۔ مرحوم بزماره طالب علمئ تيربعدازان ينن يسنك بعدا كلتان ميكني سال متم رہے اور افعیں اعلی سے اعلی سوراً میٹی میں ماسے اور طنے کا اتفاق ہوا۔ گریا وجود اسکے کہ وہ التگریزی سوسائیٹی کولیند نہیں کرتے تھے اور اُنکے اداب وكلفات كومل مجت تعصره فرمان تصكر الكرمزون كى توم حب ماه و مال میں منہک رہتی ہے اور ا سے صرف رویسہ کما نا ا در اسکا صرب کرنا آ تا ہی اور باتی کسی دوسرے کی بات کی بروا و نہیں۔ و و انگریزی قرم کو کھ اچھا

میں بسیات ۔ زندگی سے آخر زمانے میں مرحرم کوبھن وجوہ سے حیدرآ بامد کن کا قیام تماک کرنا بڑا۔ اس مقت انھیں اُسکارنج بہت تھا کید کر بہان لگے

مكانات تحص كتب فارز تعالم يوى بيرسبين تصاور د ومبلون كي طازمت كالمكسله فبي بهبي ہوگيا تھا' دومرے عركا بہترين حصد مين كثا قفا اور دنيا كے ب وفراز اوراه مار دا قبال کے تماشے بہین وکھھے تھے ۔ لہذا اسکی محسّت بطن کی محبت سے کم نرفعی لیکن جب بیان سے جاکرانعون سے جرورتی ين تيام كيا دجهان المخون سے أيك برامكان اسے رسين كے لئے خريليا اور محروان سے مدرت العلوم سلما نان علی گام میں آنے مانے مالے اور توم کی نورمت بی وقت صرف بوسے لگا تو اس وقت اکھیں طلین اور علوم مواکه کا م کرنے کا وقت اب آیا ہے، اس سے بیلے عرع پر نبکار ون اور تفریح میں گزری ازار کی کا لطعت اب اسے گا تعورے ہی جس لبعد بونبورسٹی کا مسلم چیز گیا جمین اضون سنے بڑے تو شوق اور جوش سے کام نشر دع کما اور پونیررسٹی کے کانٹی ٹیوٹن کی ترتب بھی انہیں کے تقویفن م في جسك لئے وہ فاص طور بر موزون تھے۔ اسمیں افغون نے بڑی محسنت کی اور قابل تدریام کیا۔ آخر وہ و تنت جو اگر جیمعین بنیں ہے گرکسی کے ما کے نہیں ٹلتا ایکیا وربے وقت اجل مسریہ ان بہرنجی ایر دفعیۃ ہرد<sup>ہ</sup> یں تلب کی حرکت بند موما سے سے تباریخ سر سی اللوائ انتقال ہوگیا۔ الور توم كااكب سركزيده فردا فحدكما \_ مرحوم علاوہ عالم و فاصل ہو ہے کے متعدور بالذن کے اسرقے اورانسوس کہ اب قدم میں کوئی شخص ان کا جانشین تہیں ہے۔ اسمیں تنك تنبي كم مرحة م يرحب و دلت وجاه فالب تعي لمكن حب روبيدا كي

پاس آ تو اسکے دینے بیں مبی وہ بڑی فیامنی سے کام لیتے تھے اگر جو اکثر اس سے وہی تھے اگر جو بالکر اور چلتے برزے ہوتنے یا اشاحت شہرت بین بد دیتے ہے۔ مرحوم ملما اور طالب علمون کی تدرکرتے تھے اور شہرت بین بد و دیتے تھے مرحوم ملما اور طالب علمون کی تدرکرتے تھے اور عوال خواہ انہی و نیا وی حیثیت کمیسی ہی اولی کیون بنواور وہ کیسے ہی پھٹے حال بین کیون بنوں اور اخلاق سے بیش آتے تھے اور جائز میں کہوں اُن سے بڑی مروت اور اخلاق سے بیش آتے تھے اور جائز کے دیتے ہے اور جائز کے بال جمعی دیل نکرے اور جرہے رہتے تھے ۔ اُنی مہمان نوازی اس ملی ندکرے اور جرہے رہتے تھے ۔ اُنی مہمان نوازی

ا ساز آکٹر آم کے ہاں جائمی ندگرے اور جرچے رہتے تھے ۔ انکی مہمان نوازی دیکھ کر عرب المشل مہمان نوازی دیکھ کر عرب کی مہمان نوازی دیکھ کر عرب کی صفر بالمشل مہمان نوازی یا واقع تھی ۔ ہنداور غیر حمالک کے سیاح اور طرب فران کے دلی کے سیاح اور طرب فران برکوئی ندکوئی ہندگا مساتھ حق میڑ ہانی اواکر نے تھے ۔ حب مبائے انکے مکان برکوئی ندکوئی ہندگا اسلامی نا اور مرب مبائے انکے مکان برکوئی ندکوئی ہندگا تھا۔ دور مرب المرب سیاح یا عالم نظر آٹا تھا۔ دور مرب

انگریز، فرانسیسی، جایا نی، امریکن، ترکی یا مصری سیاح یا عالم نظر آنا تعالی ورسون کی جام او درسون او تات مستنده در مترتی او درسون او تات درسون او در در اندون کام کرگزر نے تھے ۔ بے کسون اور در اندون کی سیمان تھے اور اس بات کو میں تھے ۔ بہایت بے تعصب اور روشن خیال مسلمان تھے اور اس بات کو فر سیم میں تھے کہ اس ور ماندہ توم کی وست گیری کرنا فرض ہے جانچاک فر سیم کے درسی بیرات و در بین اندونین کی درست گیری کرنا فرض ہے جانچاک در ایشن در درسی موسی کے سب یورونین کی در بیشن در درسی موسی کے سب یورونین کی در بیشن در درسی موسی کے سب مردم کا در بیشن در درسی موسی کے سب مردم کا

زایے میں محکم انعمیرات و مرد منیات و رملوے میں سب کے سب یورو بنین ا بوریشین اور دیسی عیسائی تعد سلمان اکا اوا نظر آتے تھے الیکن جب مرحوم کا تقرید اس عہدے بر ہوا توسلمان دفتہ رفتہ داخل ہوئے شروع ہوئے الد اب معاملہ بالکل مرکس ہے۔ مرحوم کو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی

ينانحه حب ره حبدراً با دي نطيفه ليكرانگلتان سكرُ تو و ديمي اسكر شريك قعین حب زمانے میں مولانا شبلی مرحوم کے بان جمان تھے توایک روز فرمانے میران ملے کہ میں اسکا احسان توہنیں جتا سکتا کہ آہے میرے مہمان ہیں ملکہ اُرٹا میں کیا احسان مند ہون که آپ سے مجھے بیعزت بخشی گرایک بات کا آپ کومیراشکر گزار ہونا جائیے آب کومعلوم ہے کہ میری ایک سبی ہے اور عیر مجی میں امسے نوجیسے تھے ڈکر آپ کے ساتھ کھا ا کھا تا رہا۔ مرحوم میں ایک بڑا نقص بیٹھا ک لدن مران تصے اور بعض او خات ہو دغرمن لوگول کے میما<u>تے سے ممثل</u> مات تع احت ماه م بعن البي اتن كركزر ن تعد جواكي شاق شايان و تی تعین - نعا بو ماسے کے بعار بھر بلتہ تہ یا لکل ماٹ ہو ماستہ تعے اورول کے ت میل نہیں رہتما تھا۔ بیران میں لاکھ نویمون کی ایک نوبی تھی ۔مرحرماً پینے نفنس دیمال سے کام لینے تو وہ بہت بٹسے آ دی ہوئے ،لیکن افسو حیدرا و کی گوناگون ول فرمیبون اور محبور بون بے اُنکے و تبت عز برکا ت حصر عصب کرلما اور جاه طلبی کے تصطرون سے دہ انھا و سداکیاکہ اس ندر اطمینان تضمیب نبواکه وه علی مشاغل میں اطبیعان کے ساتھ مصرفیت ر کھتے حیکے مدہ سرطرح موثد ف اور اہل تھے۔ انسان اگر فونڈے واسے این زندگی کے واتعات برنظر ڈالے آدائے معلوم ہوگاک وہ مقاصد جنکے سن وه ون رات مركردان وجيران ربا ده آرزولين حنكي فاطركما ابينااد سناحرام مرار گیا اور در کششین جنگ لئے اس سے اپنی جان اک کھیا دی بان کے البارسے زیادہ تا یا بیدار اور کڑی کے عالے سے با وہ بوری تھیں۔

اغيب كامون كوبقا عامل ہے جن ريبيت كم وقت صرف بهوا اور ج شایر من من طور پر کئے گئے تھے۔اسان کی ندر کی بہت تعوری ہے، مبت مشکل ہے کہ وہ اس جندروزہ حیات میں تھیں بھی کرے، یا ٹیکا ل کو میں بہر نیچے اور میر ایسے کا م کر سے جفین نیا مے دوام ہداور خلق خدا کو ا<del>ل</del> ناره بهرینے - وقت ایک نامت ہے اور خدا کی دوسری معتون کی طرح انسا وتت يراسى منى تدرنهين كرتا اور قدراسوقت بوتى ب مبكروتت إقد من من ما اسے اسان دنیا میں نہیں رہنا گرا سکے اعمال رہجاتے ہیں لكين كتينے اعمال اليسے ہيں جنين بقاہرو، جر قدر ادر وقعت كى نگاہ سے بيکھے عاتے ہون اور جولوگون سے ولون پر تنجند رکھتے ہون مرحوم سے زیا نہ الازمت ادر إتى عري ببت سے كام كئے ليكن اكثر ايسے بيل جي بواكا عديكاكه آيا ادرگيا الكين يادگار و نيامين رايي رئي گيين كا اثر دو مرول کے قلوب اور د ماغوں کا بہتر نے گااور یہ اُنکی تعبی تحریریں ہیں جو اُنکے تلم سے تکلیں اک بیالی اور سورج کی روشنی کی طرح سے ایک مرح ووسرے سرے مک حیات عالم میں اینا مغید کام کرتی رہیں گیادر مرحدم کی یا داد ایک قدر واول کے دلول میں ازہ رکھیں گی-

. مثمدك

یه مرحوم کی آخری کتاب سید اور به می تمدن عرب کے مشہور تھنت میسیولیبان کی تفنیف سے۔ مرحوم سے ان دوایسی کتا بوں کا ترجم کیا ہے کہ

انكانام سبت عرصة تك ياور بي كا - كيونكرية ووفون كما بس الل مك كي لئ مفیداور دلجیب میں عربی تندن کوحس طرح اشاعت اسلام کی وجہ سے خاص وسعت عاصل ہوگئی ہے، اسی طرح ہمندی تمدن این قلامت کے کیا ظ سے بے نظیرے ۔ تندن کی نشو دنیایں ہزاردن فقت اثرات کام کرتے ہیں جن کا سراغ لگا اسکان سے باہرہے مکن ایک طاہری اور طالسب نحوومکارے ا دراصکی آھے ہواہیے ۔ ہن وشان بلامبالغ خلاصہ عالم ہے ۔ کہا جگا جوبیمان نہیں ہے، اور کونسی اسکی ایسی اوا اور ولکشی ہے کہ میں گی و شیاھیمر ول داده وشیدائی بنین -سریدسربفلک بیا شکوف بیره و اے سے ایک قدمون کے نیجے کرز فارموہیں ارر إے، مک کے ایک تھے ہیں استعار کیجان الله دى سے كر ال ركھے كو عكر بنيں ووسرے حصد مي الى وق بيا ال سرف ہیں، آپ رہوا کو دیکھئے تو ایک طرف وہ کو کٹا تے جاڑے بڑے ہیں کہ دانت سے دانت بجے لگنے ہیں۔اورلہوبدن میں جم جا اسمااورووسری طرف وه قيامت كي كرمي بي كدلبوليدية موكر به جائے، اور مير بعض معالت كو وہ اعتدال ہے کہ انسان مجر لے سے معی جنت کی ہوس نہ کریے۔ تہذیب کا يه عالم بي كدايك محكر كميال تدن كى ره انتها نظراتى بي كد دنيا كى اعلىٰ سے اعلیٰ تبرندسب و تدن کی انگیس سیجی بر جائین، اور مدرس مجر و و وشی اقوام آبا دمین کدجفین و کیوکر صنرت آوم اورانکی اولاد کی طرز معاشرت کا نقشیر ا کھون کے سامنے تھر جائے۔ مال و ورانت اور زر د حوا سر کی یہ حالت ہے <del>گ</del> ابتدا سے ابتک بڑے بڑے اجلالان عالم کی للجائی ہوئی نظریں اس بم

یرتی رہیں اور خدا ہوس کا مجل کرے کہ اے تھی سڑے سڑے شہنتنا وکر، اُنگھون ہے اسے ویکھ رہے ہی اور سوتے ماگئے اسی محبوث ولر اکے خوا بنظرا کے ہیں۔ زمین ہے کہ بے تعییرے سونا اُگل رہی ہے اور جیویے ہی بھبک اُٹھتی بي يبدا مارى وه بترات كداس مك كومديقة عالم اور باغ كائنات كها حاشي ا بجامع سزارون سم كے درخت بحرابو اليان بيول مليل ميوسد، اخراس اور غلے اس افراط سے کر جنگی تطیر دنیا میں ہنیں عیرجیوا ات کی وسی ہی کثرت كديها نت عها نت كے جان ركيبرو درندے جرند برندكر بحائے نور اك عجائب خاند ب مختلف اقوام اننی کدونیا کی شایر کوئی سسل اسی جوکه اسکی يا د گار بهان نظرينه " تي جو ، زيانين اور بولها رسينگير ون اور استفدر مختلف كه اگر كك مج أيك حدركا آدمى دوسرے حصيمين بهونج جائے تواسقار راجنبي علم بوکه گویا منیا شے مربخ سے کوئی اُنرآیا ہے۔ ناہب کی وہ شان کہ دنیاکے تمام ذابب ایک طرف اور بیان کے اکسطرف یغرض ابتدائے آفریش ہم ليكراتك جنين انقلابات سوئيه عنى ترقيان بهوئين مختف نشيب مفراز پیدا ہوئے' انسان نے چتنے جو لے بہلے ، جتنی کر ڈنین لیں ان سب کے سیحے نشان بیان ابتک الگ الگ الگ موجو وہیں ۔ بیان آکر تمدن کی سی والت اوراصلی قدرمعلوم بو تی سے اور بین دجہ سے کراہل یوری با وجوداس تی وتبذيب كے تبدل كى سيح تعربف سے قاصر رہے حقیقت یہ ہے كہ تبداللہ كى ما يخ تمدن عالم كى إربخ سے اور اسى لئے جوكوشش اسكے متعلق كى جائے

ووقا ل تدراور لائن شكرے -

تدن ہندگ تایخ گویا تین ہزار سال کی اینج ہوائے اسے کئی قرنون اُ قرن اول بینی رگ درد کا زما منہ ۔اسمیں آربون کے **زور د قوت اور جنگ** موفتح كا آغاز ہے جسیں وہ ملکیون سے لڑا ٹی مجٹرانی میں مصروت رہے ۔ یہ لوگ بعد کے ہندو ون سے بالکا مختلف تصرح گیان دھیان اور فلسفد وآلبیات میں مکن رستے تھے۔ اِسوقت کاعلمی کام صرف رگ دید کے عاد اگیت ہیں جو اگرچ ذہبی ہیں مران سے اِتدائی زندگی کی حالت مترشح ہوتی سےاد ونیا شمے ابتدا فی فلسفہ کی جملاکہ میں ہیں نظراً تی ہے۔ یہ ویا پندرہ مومال تبل سیح کا زماینہ ہے۔ قرن دوم ۔ یہ وہ زیامہ ہے جبکہ یہ مثلج کب بیموسنے اور گنگاجمنا ک برامعے اسمین انطون نے اسے فتر حات کی کمیل کی اور ماک کے اصلی بالشرون كو بالكل مغلوب ومحكوم كرليا \_اسى زياية بين ويقفنيف مويلي أور کورواور مانجالون کی جنگ ہو گئے۔ یہ زما نہ بندر وسو اسیم سے کا بنرافیلمسے کئے قرن سوم \_اسمين آراون سے اسيے فتوحات كواور وسع كيا \_ يدان جنگی اور علمی کارنا مون سے ممتازے نالبغد کا خاص کر زور موا اور ایک ایسی تحركيك كالأغاز بهواجوه نيايي انبك عالم كيرب يعنى بدمه ندمهب كى بنيام برلی ۔ اس زمانہ کوایک ہزارسال قبل کمیے سے تین سومیں تنبل مسیح بك بمجنا عاسية

قرن چهارم - په ندسب بده کا زاره ب- امين بده مکومت اور بده ندېهب کا زوروشور راعلوم و فنون کو رونق بهونی - شاعری لار، صرف نیخو، قانون انجوم افلسفه دغیره کی تالیف دتهنیف کا بازاد گرم هموااور مندوتدن جزبی بهندوسلون وغیره بی قبیلا- به نسامهٔ ۲۰ مستاسی سس ۰۰ ه سن عیسوی کک شمار کها جا سکتاسی -قرن نجم - جدید بربهنی مذہب مجر انجر ناہے اور بدھ ندہب کو مفلو ب کرلتا ہے - یہ پولٹیکل اور علمی کا نا مون کا ذیا مذہب جو ۰۰ ه سے ۱۰۰۰ سن عیسوی کک ر با یعنی محمد و غزنوی کے علتے کک -عیسوی نگ ر بایعنی محمد و غزنوی کے علتے کک -عیسوی نگ میں میں اور بی عمره -

قرن ہفتھ۔ اور بی عدد۔ ہندکے توریم تدین میرا گرانتداسے غور کیا جائے تو تحقیق ہوسکتا ہے کہ انسانی تدرن کمیو کر بنتا ، بڑھتا اسٹنو دنما پا آا ورصیلتا جونتا ہے۔ اول اول جب آریا خانہ بدوش گلہ باؤن کی طرح ملک میں واخل ہوئے اور بھیرا خریں رفعۃ رفعۃ سادے مک میں جھا گئے اور انکی معاشرت ، نظام سیاست ، علم فیفنل اور توریت وظیمت کو عربے وکمال عاصل ہواجب اول سے آخ

و مهر المه المها المالية على المالية الوريسية الوي عب المرابع بهي اس زياية كي حالت ويدون مسي كميا معلوم هو تي هي الربير

حب شالی ہندیں داخل ہوئے تواضین اسے بیٹیسرو تورا نبون اور بیمان کے امهلی دستی باشندون سے مقابلہ کرنا بڑا اور مدت کے اسی جنگ رحدل ہیں بسرم ويئ المخررفة دفاة وثمن بسبيا بوعي اوراكه يا دين كا قبصه شالي مكسير مرموكيا ۔ افتحى حالت اسونت وليني بي تقى جيسى ايك جنگ جو فاتح قوم كى بمنى شے۔ فاتح وید کی سوکتون بیں اپنی فتح ونفرت کے گیت گاتے اصول دولت وتزوت اور یا مالی دشمن کی د مائین مانگنته بس - اسوقت مذمن ب تقے مذہبت ۔ اورسوائے آریاؤں اوراصلی با شندوں کے کوئی ڈاست یا سکا ا شیاز نه تعا۔ وه اگس یا بی اسمان اور سورج سے انتجائین کرتے اور انکے معجن گانے ہن ایک ایسی قوم کے لئے جو دنیا بیں اول اول میدان تمدن میں تدم رکھ رہی ہے یہ اِت اُر فی فلا فعلل یافلات فطرت نہیں ہے۔ مثلًا حِب وه أنصيون سے التجا كرنے ہيں كرتم تعم حادًا إسمان سے كُمُ كُرُا یہ کہتے ہیں کر سیخہ برسائر یا سورج سے درخواست کرتے ہیں کرنگل اور چک توبیالیی باتین ہیں جواب مبی تعفن ساوہ لوح فرقدن ہیں یا تی عاتی ہیں، البتہ یہ صرورہ بہ بندوسان یں اگر حب انفون نے تدریت سکے عظیم الشان مظاہر مریکھے تو وہ اُنکے آگے بیتش کیلئے ٹھک گئے جو بیان دیدی زیاہے کے دیوتاؤن کے متعلق مخصر ساؤکر کرنامنا معلوم بوتا ہے۔ کیا آریہ اس وقت تحدا کو مانتہ تھے ؟ اُٹکا فہذا اکے تھا یاکئی و- رگ دید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تعدا کا مفہوم ام کے

ن نہیں ہے۔ مومتعد دولو تاؤن کی پینش کرتے تھے۔ ان دیو تاؤن کی نین تستن کی جاسکتی ہیں وا الکاش کے دیوتا۔ دم) بیرقعوی بعنی زمین کے دیتا ، سی یا نی کے وردا ۔ اور انیں ہراک کے گیارہ گیارہ تھے گوا کل سر سر دیرتا ہوئے اور تعقبون نے سریس سے تین بٹرار تین سوتیس کے بہونجا دیئے ہیں بعض انین سے سدومندی اور فائد ہ کے خیال سیج 🤻 وبوتا ماسن کئے اور معن شوت اور ڈرکی وجہسے ۔ مثلاً ازر ویے رکسا و داک ، برت سے آئی اور وولکڑیون کی رگڑسے پیدا ہوتی ۔آگی وریا رنا ابتدائے تمدن کے لئے ہما بہت صروری ہے اور یہ ترقی کا مددعین ہم وگ بجائے میرین کھانے کے یکا کے کھانا مشروع کرتے ہیں ؛ اسکی مدو سے وہ رات کو عبی کام کر سکتے ہیں ؛ حارون میں وہ افعیں اکر کر مرحانے سے بیاتی ہے اور جراسورج اور سیج صادق میں نظر آتی ہے اور زمین و آسمان کوروش کرتی ہے۔ لیڈاکوئی وصنیں ہے کدوہ ایک الیسی شفے کو جاسان سے زین یہ آئی اور اسان کے اسٹے کام آئی ہے دیوتا س بھیں۔ آندھی اور مقد و برق خوف کی د صب دیونا مانے گئے وغیرہ وغيره ليكن رسب سسے بڑا ديو ا اندرے حوضلے اسمان كا وير آ) با دلونگا جع كرين والا ، ميخه كا برساين والا اكرج كاكر كاس والا ، اركى كامثان والاا وريشي كالاين والاا ورقوت، حيات اور تاز كى بخشن والاسه-لكن ان مب كم بيجيراك خيال ب جرهات سر بهد بها ادر جيکانام ندېب ہے۔

وی*یی ز*ایهٔ زیاده ترا <u>سل</u>خ قابل مطالعی*ت که بهان می*ن زبان دخوالا کی مہلی صورت، ندم ب و تو ہات درسوم کی بنیا واولین فلسنیا پہ خیالات کی ابتدائی محفاک اور فاندانی و بین اور سیاسی زیدگی کی سعی ختین نظراً تی ہے۔ لىكن ان سب كى منبيا د نديب برب ج نظرت كى سب سے پہلى تعبير ب اور نذہب کی نشونما کی ابتدائی عالت مبسی پیما شعلوم ہوتی ہے ووکسی دوسے کے الربیر میں نظر بنیں آتی میروروں اینا نیوں اور روسوں کے إل بيمغقودسبت محدلوك انسال سكرابتدائي حالات دخيالات كي عنين كرلئ وحشى اقوام كامطالعه كرية بي الفيل رك ويدكا مطالع عبى الزيريه -اكسسوال السي متعلق عقبق طلب ي ادر ده يكر حب ينابت ہوچکا ہے کہ رگ وید کا زمان ۵۰۰ ابرس تبل مینے لینی اب سے تین ساڑھے تین ہزار سال پہلے کا قعا تو کیا آریا اسونت نن تحریبے وا تفت تھے واگر نہیں تھے تر یہ کب معرض تحریر میں آیا اور نیز تحریر کا رواج آریا وُن میں کہتے شروع ہوا واس کھو شک ہنیں کہ آریا لوگ اسونت فن تحریر سے بالکل نا آشاتے اور چوتھی میدی قبل سے ہے اول ہندوستان بی تحریر کا کہیں تا بنیں مل - بندوستان عبریں کہین کوئی کتہ ایسا بنیں یا گیا ۔ حتمیسری صدى قبل ميے كے وسط سے تبل كا مورسب سے تديم كتب زارا بداء كرا ك ہیں جو داجہ اشوک کے عہدیں نفسہ کئے گئے تھے یہ را حرسلوش کا ہمعققا ادراسکاسفیر را حرکے درباریس کئی سال تک رہا۔ اس را حدف این دسيع سلطنت بين مختلف مقامات يركتبي نفسب كرافي ادرا سكي حكوست كا

ترانہ ۹ ه ۲ - ۲۲۲ دق می کے تعاران کتبوں کی سنب یہ بات دلچیں سے
خالی نہوگی کہ یہ درتسم کے ابجدوں میں لکھے ہوئے ہیں ۔ لیک تو سید سی طرف
سے بائیں جانب کو جیسے فارسی عربی تھی جاتی ہے اور اس سے نابت ہوتا
ہے کہ یہ ابجد شامی ہے اور ہندی ابجدوییں سے ماخوذ ہے ۔ اور دوسری
بائیں جانب سے دا ہنی جانب کو جیسے ہندی یا انگریزی دفیرہ گریم عی شائی

ا بجدسے ماصل کی گئی ہے تگر اسے صب صرورت اپنے طور پر بنالیا گیا ہی رود تکائٹر کی ای ترکمتری ابدون کا مافذ ہوئی ۔ اس سے پر رسے طور پر یہ ثابت ہے کہ فن تحریر کمتبول کے سین تمیسری صدی دق م ) سے قبل استعال نہیں ہوا تھا میکھا ستنیز دسفیر سلونس اسچے کھا ہے کہ ہندی لکسنا نہیں جانتے اور اسکے تا فون تحریر سینیس آئے۔ لے

جب یہ نابت ہے کہ چھی صدی (ق م ) سے پہلے فن تحریر کا دواج
ہند وستان میں نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ دید سینہ بہسینہ جلے اسے اور قسر بیا
تین ہزار سال کے ما فظ ہیں محفوظ رہے کیونکہ سیاسے قدیم شخہ رگ دیدکا
سندار کا ہے۔ اہل یورپ کے لئے شاید یہ امر ہا عث حیرت و تعجب بھا
گریم ایشیا ٹیوں کے لئے ہے کہ ٹی تعویب کی بات نہیں ہے۔ اسوقت ہندوں
میں دید اور مسلما وں میں قرآن حفظ کیا جا تا ہے اور مطبوع شخول سے نہیں

میں دیر اور مسلما وں ہیں سران محط لیا جا ہے اور مطبوعہ وں سے ہیں مبلکہ ان اساتذہ سے جنعوں نے سلسہ ببلسا اپنے اساتذہ سے اسی طرح حفالیا چونکر میر باش مصنف تندن ہند سے رہ گئی متی لہذا بیان اسکا لکو دینا منا سیس معلوم ہوا سکن اسکے ساتھ ہی ایک ووسری بات کا بیان کردینا سلم انڈیا کیرونسیر میکس موارد جواس وا تعدسے ستبط ہوتی ہے نا کہ واور دلیسی سے خالی ہوگا۔ ہم اہمی ذکر کرچکے ہیں کہ قدیم سے ندیم کتبہ اشوک نواسہ جنددگیت کے عہد کا ہے ؟ اسکی حکومت ۹ میں کرچکے ہیں کہ تاہم ۲۲۲ تعبل سے کک رہی لئین اون کتبون کی زبان کیاہے ؟ کیاوہ وید کی سنسکرت ہے ؟ ہرگز نہیں ۔ کیا وہ برہمنون اور سوترون کی مابعد کی سنسکرت ہے ؟ بالکل نہیں ۔ بلکہ یہ کتبے مقامی بولیون میں کھے ہوئے ہیں چو انسونت ہدوستان ہیں اور یہ تحقیم ویدی سنسکرت سے بالکل فائر ہیں ۔ اس سے یہ نینچ کا کا ہوا ہے تھی دیا ، تادیم ویدی سنسکرت ہیں کا رواج اُللہ جی سنسکرت ترمیم کی اور وہ نوی سنسکرت کو رواج اُللہ جی تعلقا اور کوگ اسکرت ہو جی تھی دیو ، ما بعد کی علمی دنوی سنسکرت کو رواج اُللہ جیکا تھا اور کوگ اسکرت ہو جی تون کی نہیں دہی تھی ۔ اور اسکے ترمیم سیوری میں ۔ اور اسکے ترمیم سیوری ہو سیار ترمیم کی زبان نہیں دہی تھی ۔ اور اسکے ترمیم سیوری ہو سیار ترمیم کی زبان نہیں دہی تھی ۔ اور اسکے ترمیم سیوری ہو تھی ۔ اور اسکے ترمیم کی زبان نہیں دہی تھی ۔ اور اسکے ترمیم سیوری ہو سیار ترمیم کی دبان نہیں دہی تھی ۔ اور اسکے ترمیم کی دبان نہیں دہی تھی ۔ اور اسکے ترمیم کی دبان نہیں دہی تھی ۔ اور اسکے ترمیم کی دبان نہیں دہی تھی ۔ اور اسکے ترمیم کی دبان نہیں دہی تھی ۔ اور اسکے ترمیم کی دبان نہیں دہی تھی ۔ اور اسکے ترمیم کی دبان نہیں دبی تھی ۔ اور اسکے ترمیم کی دبان نہیں دبی تھی ۔ اور اسکے تربان نہیں دبی تھی ۔ اور اسکے ترمیم کی دبان نہیں دبی تھی ۔ اور اسکے تربان نہیں کی تربان نہیں کی دبان کر دبان کی کی دبان کی دبان

مبعوت ہو سے سے مبل اس فاک کی زبان ہمیں دہی ہی ۔ اورا سائے تیم دیدی سنسکریت کا شاہب بدھ بذہب کی پیدائش سے کہیں بہلے ہو چکا تھا۔ مجمعہ فاللّاسنسکرت جانما ہوگا لیکن شاگرودن کر سخت تاکید تھی کہ دو اسکی تعلیم کی مغلین

لوگول کو ماکس کی هام زبان بین کرین تاکه ده اس سے فائدہ اُٹھا سکین ۔ میدی زمارز کے بعد ایک دوسریے زمارز کا آغاز جوا جسکے فاص اور امتیازی کارنامے بیہ تھے ۔

(۱) جنگ د جدل اور فتو هات \_ (۲) برم منون کی قوت اور زات کا زور \_

(۴) ہر مہنون کی قوت اور زانت کا زور ۔ (۳) معاشر تی اور علمی ترقی ۔ روی د مناسعہ

(١٢) اببشر بعبى رووا في تعليم -

اس زمانہ مین آر بینانج کو عبور کرکے گنگا جمنا کے دو آب اور گنگا فی میدانول
میں آئے اخون نے اصلی باشندون سے ایک است کا را ٹی بجرا فی کرے
افعین نکال با ہر کر دیا یا علام بنالیا اور اس زر فیر خطے میں بخوبی آبا دم در گئے
امین شک نہیں کہ افعین اس زمانہ میں جنگ وجدل کرکے اپنی فتوحات کو
میسے کرنا پڑا۔ لیکن جب وہ یہاں کے باشندوں کو مفلوب کرھیے کمک فتح
میں مرا پڑا۔ این کا نم کر کے افعین و ہندوا اس کے توافون سے معاشرت و
میان کی طرف توجہ کی دنیا میں کون ما ملک اور کرن سی توم ہے جو بغیر جنگ بدل
اور بغیر تملوار الفعامی اس منزل کا کسی بیڈی ہو۔ اگر جہ یہ توگ اسے مخالفون کی
مالی اور بغیر تملوار الفعامی اس منزل کا کسی بیڈی ہو۔ اگر جہ یہ توگ اسے مخالفون کی
مالی اور بغیر تملوار الفعامی اس منزل کا کسی بیڈی کا جش باتی تھا جو ایمی تخالفون کی
مالی اور بیا ۔ آگر جہ یہ ترا بیا در دانا بن کے جنگ نامے اس نماس نامے اس نماس
کی یاد گار ہیں۔ اگر جہ یہ ترا بین میالذہ سے مملوا در در در از کار باتون سے جربی

نیتجرے متاشہ ہوتے ہیں۔ یہ کتاب مہا بہارت کے بعد کے زمانے کی سہم گرمام طور مرائسے فایم زمانے سندب کیا جاتا ہے۔ غرض یہ زمانہ و کھا جا تو برہمنوں کا زمانہ ہے نظم رئس ملطنت بھاک وصلی معاشرت ولم ہب ملوم و فعنوں ہرشے میں مریمن پیش بیش رہیں اور ہر کا رافعیں کا ذور ہے۔

اس مہدیس ہندو ون نے رہنست ویدی زمانہ کے ہرشعبہ میں بہت کو ترقی کی ادشاہی طعاظہ عیش وعشرت کے سامان معقبل عمارتین ہرطرن نظرانے للين اور انتظام علكت عدالت زراعت فن جنك تا ذن صرت وتو منطق فلسو مندسه نخیم و مختلف میشون اور علم ( و \_\_\_\_ کے بعض نتیبون میں نمایان ترقی جوگئی۔ اس زیانے کے کار ناموں میں ایک کی تفنیعت ہے جراک قسم کا فلسفہ اتعان ادرجائن زماسے کی عام روش سے الک نرالی چیزے جس برا بندونلسف مرب یا تصوف کی بنیا و قائم امونی \_ اینشد ببت سے بین ادر محلف الما دکی منيف سے ہیں ۔اسکی تعلیم کا اصل اصول ایک عالم گیر روح سے جوسیسی ساری ہے اسمین اور تو حید میں فرق ہے، توحید میں خانق اور مخلوق الگ بي كراينندكي تعليم ين فداايك عالمكرذات ب، إقى سباسي ہے یا اسکا جندوہے اور اسمیں مل جائے کا اور اس سے علی دہتی ہنیں رکھتا۔ اس تربیب بهر آوست مجنا جائیے ۔ بی اصول بند ونلسفد کی جان ہےجو السكي المرتشود فايا اوريوك اور ويانت مين نئے اور لطبعت بيلو ون سے ظاہرہ تاہے۔ اسکے بعد دوررااصول تناسخ کامسکہ ہے۔ جواس وقت کے بعدسے مہند وفلسفہ اور نہ ہیں کا رکن رکبین ہوگیا ۔۔

کیکن اس زمانے کا تمیازی سکد ذات ہے۔ ذات کا امتیاز دنیایں مرجگر تعاادرا ب مبی پایا جا آئے تصوف آیا ہے روم میں یوفرق نمایان طور برمعلوم ہو آہے۔ دہان کھانے مینے اور شادی بیا ہ کے معلطے میں امراد عوام یں وہی سدیمکندری حائل تھی جے ہم مہند دُون میں ذات کہتے ہیں

پیرے میں دہی امتیاز اور فرق نہیں ہے ؟ گربات اتنی ہے کہ د إن يه التياز بدل ربتاب اوراك مالت يرقاع نبين بتاكيونكه اسكا وأرملار سوش مالت پرہے گرمندی ذات کا مار زم بیے ادر اسلے وہ امل اورقائم رسين والى ب رائين شكسنين كدا مارت وغربت شرافت و ر ذالت کے اتبازات ہر مگرتے اور ہی گریہ آتے اور ماتے ہیں اور یر میالین کی طرح بدلتے رہتے ہیں میان کے ملامی سی شے جس کی چون مشرق سے مغرب کے دنیا کے تمام مختلف تدرون میں میلی ہوئی تین ادر يەمعلىرم بىرتا خاكە تيال تك بېرىخ كئى بىپ آخر د نياسے أفراكنى كمرند افى تو يہ ذات كى فلامى - در حقيقت بن أون كے تبدين بريدايسا برا وسباب ب بزار تر تی کر جائے گر پرنظرون میں ہمشکھنگتا ر ما دات ادر اخرت كا دُنگا بحايا٬ دات سے بهت كھ سزارى ظ ابركي اور اگر جر انكا قيام صديون كك د إگر كيد بندسكا ا ور ذرانطهورافسال مونی می قددہ مرائے ام اور عارضی تھی۔ بیریج سے کہ ذات کے اسمانے ایک فائده به بهواکه کم سے کم آر پاکون در برمنون ) کی نسل محلوط نئیس بوقی والے رکھے گئے ہیں اور حین تنفر ا ورب ليكن حس مالت من كه تنج ذات <u>حقارت كايرتا دُان سے كيا جا اُلب وہ نهايت شهرمناك</u> ے قاتم کے جبرا درمفتوح کی طاوی کی فلامی سر جگہسے اُٹھ گئی گریہ فلامی ے تدیم ہے، زہب کے روے یں اب ک باتی ہے۔ علاوہ ذات كى الجمعن سے ايك برى معيت اس زماندىي بيرتھى كر برسمنون ازور

تدن کے ہر شعبہ میں دوز سروز طریقنا جاتا تھا جس طرح محطرے یا بن بر کا تی اور ورضت بر کاس میں جھا جاتی ہے اسی طرح بریمن مجی بے طرح تمام بہندؤون اورا كي نظامات برجاع برك تصراورخاص كرندمب بن توده افرا تقری مجار کھی تھی کہ خدا کی بیناہ مختلف عیا رتوں نئی نئی تسم کی بیستشوں ہ طرح طرح کے چڑا دئدں، منتوں ادراعال کا ایک ایساملکسال تار بیدما ہوا تھاکداس سے چیکارایا ابیابی حال تھا جیسے کمٹری کے مالے سے غربيب کمهی کا له نُشْفتْه بينظيتْه سوته جاگته کسی وقت بیجان رسیم اور اگت ويدين دالي اعمال سے فرصت مذتعی - كويا ميى ندبهب تعالىي عبا د شتمي اور یبی معاشرت ادرا سکا حاصل اور بهی را دنجایت تھی۔اور طرہ پیکہ ون برن به زنجيرين اور كراى جوتى جاتى تعين اورانين ده نزاكتن اور باريكيان بيداكى عا تى تىين كەيدام كارىب دبال جان بوگياتما-ان بىجا اور حصالىكىن تیودا ور حکر بندکی شدت سے لوگ عاجز اگئے اورصبر تحمل کا بیالد لبریز بھی گیا ا در ختی اس ا نترما کو بهونج گئی جبکه زنجیرین خو دبخد و تلخصے لگتی ہیں ۔ ام خر و موقت ا یک اس طوفان فی ترین من تزارل بیدا جواجا برون کے حواس براگندہ ہوئے اور قبیدیون کی سٹر ای کٹ کٹ کٹ کے گردے لگیں۔ اور وہ وہمندج الك برجيا في بو في فني أمّا ب صداقت كي طلوع بوت بي كا فور بولكى -بیشت به صعلیالسوام سے ایک نئی دوج معی تکدی اور مندوسان ہی میں بنين بلكه تمام عالم بين انقلاب بيداكرويا - اوداس سرزمين برامس وست باران كالنزول بهواجس كالبيان بتايماا ورزره زره نشذ لب تفا-اس ب

مرده ولون کوشکفته کردیا ایوسون کواس وی امبروغریب برجن مودرا مب ایک نظرسے ویکھا، مساوات اورا خوست کی صلائے عام دی اور بھی اسکی کامیابی کا بڑا رازنما۔ جو لاگ بہمنوں مے سخت شکنے میں نیم جان ہور ہے تھا کی جان یں جان آگئی' وات یا شہ کا اتبازا کُھگیا' دیدوں کے دیتااور برمہنوں کے مهمل اعمال اور بر معنی ریافتیس بالات طاق رکھ ویں۔اسکی عام ہمدروی ا ذاتی نیکی اورنیکی کی تلقین نے سب کو سرائر کر دا اور سرے سیلے تھو کٹے بڑے س اسکی طرف جھک گئے۔ اسکی تعلیم کا محصل یہ ہے کہ زندگی ایک میں ب ہے اور زندگی اور اس کی لذات کی نوائش اس معیبت کا باعث ہیں یاس

خوابش كامثا نامفيبت كاكم كزاب اورية خوابش إك زندكى سيرسط مكتي ب بهشه صدا قت انیک بدروی مهران اورخیر برقائم رساچاسیه ادراث جذبات اورفنها في لذات برغالب ان جاسية غرص تزكيفس استعليم كا جرااصول ہے۔ اس ونیامیں پاک اور نیک زندگی سسر کرکے ملحاظ مزاوجزا

تزكييفس حاسل كرنا اسكا السل متعدر اوريس ب كناه اورياك للك فروان مهدر دنیایی اول بار برصه ن پرتعلیم وی کدانسان بلاا ختیاج دیوتائون اور خدا کے اسی زندگی میں نجات ماسل کر سکتا ہے۔ اوراس طرح اس سے انسان کا رتبہ مٹیصا دیا۔

بدھ ایک طرح سے تناسخ کا قائل ہے لیکن اسکے ا در برمہنوں کے تناسخ بی*ں فرق سیے۔ بدھ روح کا* تا کل نہیں اور جب روح نہیں قرآما سخ

کییا اسکا جواب اسکے اِن بیہے کہ انسان کے اعمال ننا نہیں ہوسکتے

ب انسان مرجا ماہے تواعمال کے کاط سے نیا دجود میدا ہوتاہے ۔ اسکے ہاں آیندہ کی سنرار جزا کو بئی چیز نہیں اور مذا س کے ہاں جنت کا وعدہ اور جمنم کا وعیدے۔ یاک زندگی سے بڑھ کرکو ٹی چنز نہیں اور بہی ٹروآن یا نجآ ہے ٰ نیکی اپنا صلہ خدد ہے اور ایک زیر گی ندمیٹ کا اعلیٰ اور اُنحری مقصد ب ۔ اگر زندگی میں مزوان عاصل منبوا تو کرم یا اعمال کے روسے وہ شیجم الے کا بیا نتک کہ تزکیفس کائل ہواور نروان حامل ہو مائے۔ بین صدی تک استعلیم کی تلقین ماک بیں ہوتی رہی کیکن مذ توجی رکیت اور مذامسکے بیٹوں ہے اس مذہب کو قبول کیا گراسکا جانشین ہن<del>دوہ س</del>اراج ٠ ١ م ق م يں گدى نشين ہرااس ندم ب كے مطقع بين آيا اور اسكا بہت برا حامی اور واعی ا بت ہوا ،جس سے منصرت ہندوسان میں بلکہ مزروسال کے بالبرجي اسكي وعوت وي \_ راجه آشوك كانام والكاس وبالإن اورما بميراله سے میلون اکر مشہورا ورع نشسے لیا جا نائے۔ اسکے احکام سے معسلوم ہر اسپے کدا س سے ایسے وعاۃ مندورتان کے منگفت صوبوں میلود عداس کا بنجا كشميرا شرا ومكورا ور المنك علاره مبلون شام المصر مقارو منيه وغييره مي نصح نو د اسکی سلطنت تمام شالی مبند بیر صیلی مونی تنی ادر اسکے کینے دہلی الدّاً إِ پٹا درادر محرات اڑیہ اور میسورین ائے جاتے ہیں۔ اس نے است بیٹے کومیلون بھیجا اور مہندآنے وان کے بادشاہ اور رعایا کو برص ندم مشرف کیا۔ بہا تک کہ یہ نہب سیام اور جا وا میں بھی بہونجا ۔ دوسری دی ا تبل میے میں ایستر مہب کی کتابین شہنشاہ جین کے باس بہونجین اور ایک

ے شہنشاہ جین بے سلامسی میں اور کتا میں منگوائیں اور برجو ندہب لنا شروع بدوابها نتك كرجه في صدى ميسى بين وإل كا عام قدمب سالمتگولیا میں چوتھی اور پانچویں صدی میں گیا ۔اور یے اشقاری کم ونجارا تک رسائی ماسل کی۔ ا الحث بيخيال كبا عاتات كدراجه الشوك ي اس مرب كوافتها ركراراحسكي وجدس يه راج وسرم دليني نت کا نرمب) ہوگیا اوراسین فک نہیں کہ اس بے اسکی اشاعت همنه کامبی باهست موا بمکیونکه شاهبی اخرسے لوگ کنزت سے المستنام اسمين وافل موسك اورتصوعا الناصوكات سع ونظ سنط كى معى - جسكا نتيجه بيرين كداس عظيم الشان اور عالم كيراصلاح، مين سجائي قوت كم متعمف مريا بهوية لكا أورقديم فالص مدم به كا يصعف تونامون کے پند فاطر ہیدا اور رفتہ رفتہ بوجراس اختلاط کے ندم سبامیں فرق کم میڈ ٹاگیا۔ روح کے عقیدہ میں بھیر تنر تی ہونے لگی اور عام میندرسوم اور تو بهات کا رواج خود ب<u>صو</u>ر میں بڑہتا گیا۔اعسلی خیالات<sup>8</sup> *جگه جدید خی*الانت سے لینی تشروح کی بیا تنگے دیدی دیو تا اور <del>می</del>را<del>د ک</del> وغیرہ کی دسوم می تصدت ہوگئیں کین اسکے ساقہ ہی بدھ ناہم کومی زوال اگیا۔ یہ زوال ساقہ ہی دریا ہے۔
اگیا۔ یہ زوال ساقی صدی معسوی سے شروع ہوا اور حدید برہم ہی ناہج ہے مور اندر تنائم کرلیا۔ چنا نے گیار صویں صدی میں صرف شمیرا درا الرسید میں اور سے آب اور سال اور سال اور سے آب اور دوسری طرف بیاون میں بایا جا ہے۔
اب ایک طرف صرف نیمال میں اور دوسری طرف بیاون میں بایا جا ہم ہے۔
ایرا در قائم رہا۔ افغان میں اور دوسری طرف بیاون میں بایا جا ہم ہی شمالک میں شور یا، جا بان میں ہما ہوں کہ بدھ خرم ب و نسبت اپ جنم مجوم سے غیر مالک میں شور یا، جا بان میں ہما کا ایک تمان میں میں اسک ام لیوا اور اسک ام لی

اس سے انکار نہیں ہوسکا کہ نیہ نہ سب دنیا کی عظیم اشان تحرکیات اور عیرت انگیز انقلابات میں سے ہے اور گراسے دت ہوئی ہند دستان سے دیں نکالا مل جکائے اسکی کہ اسکی یادگار جین نہ سب میں اب ک با تی ہے جو محقق نہیں ۔ مگر ورحقیقت اسکی یادگاری خاص نہ سب یا فرقہ میں نہیں اگرا ہل ملک کے نہ سب و معاشرت اور اخلاق میں بائی جاتی ہے۔ خور کر سے سے معلوم ہوا کہ ہندو نہ نہب اور ہند کودن پر مفعدلہ ذیل خاص اشرات اس نہ سب سکے ہوئے جواس وقت جی پائے جاتے ہیں۔ اشرات اس نہ سب سکے ہوئے جواس وقت جی پائے جاتے ہیں۔ اشرات اس نہ سب سکے ہوئے جواس وقت جی پائے جاتے ہیں۔ اس فرائع میں خاص نری النیت اور انگسار بیدا ہوا جس کا انتر نہ صوت

ایسا نوں کے ماہمی تعلقات پر ہوا ملکہ ہے زیا ن جوانوں کہ کسے ہم خیا۔
دم) برمعہ سے قبل مند کو ولن کے تمام خیالات اور علوم کا وار و مار و بدون بر مقالیکن برمد کے بعد اسٹے نلسفہ اور علوم کا تقال و بدون سے بانکل اُلٹ گسیا۔
بہاں کہ کہ جدید برہمنی مذہب (پرائی نہرسب) و بدون کا نہرسب نے تعالم کی ایس سے ویو اُلٹ کن اور میون کی برمین رائع ہوگئی جن کا ویدون بین ذکر کر کسیس ۔
دمین وات اُلٹ وات کا انتہاز اُلٹ جائے ہوگئی جن کا ویدون بین دکر کرک بنیں ۔
برمد گیا اور سیاوات کا خیال بیدا ہوا اگر جم واقیس قائم رہیں جب لید ایر سی

۵۶) گوشت خوری کا روائ اُٹھ گیا۔ (۵) کوکن پیر، جنگ ہوئی کا مادہ کم ہوگیا۔

 برصی اور میں دوائی جمار تون میں فرق بیر ہے کہ برسی بہا کر کو کھو و کر خار بتائے اوراس میں اینا کمال سنگ شراشی دفن تعمیر دکھاتے کیکن ہندو تھرما ہند کرکے پہاڑے کے روبر داپنی عمارت تیار کرکتے تھے۔ یہ فرق خاص کر ایسے مقامات پریا در کھیے کے قابل ہے جران جہان ماقد ساتھ اس زمانے کی عمارتین سوج دہیں جبکہ برھ نہ سب برنہنی نہ سب میں محو ہو چلا تھا اور بت بھی

مام ہوگی تھی۔
ایساجی بہتن کہ ا قابل توجہ ہو تجلی کے اور دیا ساکے دیرانت کا آفاز
ایساجی بہتن کہ ا قابل توجہ ہو تجلی کے اور دیا ساکے دیرانت کا آفاز
اسی زمانے میں ہوا آگر جہ برحہ مذہب کواس سے کوئی فاص تعلق بہیں مینو
کا ٹراستہ ہی اسی زمانہ کی یا د گارہے - لیکن بڑی ہیز تعلی محافظ سے اس زمانہ کی
اسی زمانہ کو جو میں محت ہے کا میا ہی ہوئی اور اس کا میا ہی میں او ما شیون کا
اس غزی میں آئی سے بہت کی اگتراب کیا ۔ طحب کوئی ترقی ہوئی کیونکہ
اس غزی میں آئی سے بہت کی اگتراب کیا ۔ طحب کوئی ترقی ہوئی کیونکہ
جو تھ ذہب سے کہ اثر سے النا اول اور حیوا اول کے لئے ملک بیں جا بجا
ہوتھ ذہب سے کہ اثر سے النا اول اور حیوا اول کے لئے ملک بیں جا بجا
ہوتھ ذہب سے کہ اثر سے النا اول اور حیوا اول کے لئے ملک بیں جا بجا

نیز اس زیاری می ملی او جا مزور تھا۔ ہتین سانگ شہور تینی سیاح سے است سفر ملی میں بعض برجہ وارالعلومون کا ذکر کیاہے کالناء کی فاتھ و عاص فیریہ تا الی ذکر سے جس میں ایک بہت سراوارالعلوم تھا۔ دو کھیا ہے کہ بہان کئی ہزاراً کی درونش ) تھے جر بلحاظ علم فعنل

عن امّماز رکھتے تھے الوگ انکی بہت وقعت و تومتیر کرتے تھے اور میرون آتا بحث مباحث اوتكرارعلى يرمعرون بسيقتم - دور دور كعلما ونفنسال و إلى اكر شركيب بلاتے اور ثالناره كى شركت سے شروف حاس كرتے تھے۔ نالنده كاطالب علم بردنايا وإل سي تعلق ركفناً بإعث عزت مجعا ما أقفاركوما است وینی عرست تعی جو تعبی مسلما نون مین فرطیبه و بنداد یا فرانس مین کلوتی اور کلولا كوماسل تعى \_ يا جيسے آج كل على كذور كالىج كے طلباكو ماسل بيد \_ وہ ذہب جوافلات وخیالات کی اصلاح کے لئے آیا تھا اور ص الشان كارتب ويوتائون سيد براها وبالقااور صياايي إكتعليم ك ساسية مهل ندمي رسوم اور ريدتا بن مبكه روح وخدا تك كومبي بالائ طاق ركه وما قعا آخر ده برنمهنی قهٔ جالت اور باطل پرستی کا ایبا شکار هوا که مبت پرستی خو د ا سکا شعار بعوكئ بعصدوية المأاكميا اور فادسريب بتون كاطرح السحاعبي بيتنش بهوسيناكي البيوفترى فترممن فدسها الاساس الساليا البيدكيا جياب لہیں کے کسی منفے کا بہتر یا مالکیا۔ برہمنی زیرسب کو تھرعر مرج ہوا اور اس عروج کے ساتھ اسس نے اسیعے قیود کی حکر بند کواور سخت کردیا۔اس جدید برہنی ووكويدانان كاحريدا وريرانون كانزمب مجعنا جاسئ ودري إدريراني نهب میں بڑا نسرت بید تھا کہ ویدی زمیب میں توائے فطریت مثلًا اندر اکنی سرایورہ نا ه هیره کی پیشش تھی اور میرا فی ندم ب میں بیر دیوتا ہو گئے اور سرہا ، وشنو اور شوكى يستش كارول بموا- برى خصوصيت اس مديد عبدكى بتون كى يوجا ہے۔ قدیم سے دید اون کے جرا افٹے اگے برجرا اکے جاتے تھے لیکن

رہ بزہر سیاکے بعد سے بیچڑ ہا وے ہترن کے سامنے میش ہونے لگے اور اس ن برستی میں طرح طرح کی رسوم اربریکاروں تسم کے بالمل عقاید اور توہا<sup>ہ</sup> كونه وريه وكيا - به تغير بهبت بمرابهوا - بتونكي بيتش اسان كے دل يركمبي ياك الربيدا نيب كرتى إوراس وجسع بهت ني خرابيان اور برائيان مندول ين برراع وكنين البيته تحبيلات اور توبهات فالب المسطح اوربت برستى من شان وشوكست ا در وصوم و بام كى رسمين برمعا ديں اورا س ضمن ميں منگراشى، شاعری، موسیقی اور فن انفیر الدا طامری رسوم اور ظامری عباوت اور اندها وصني تفكيد ك مرقى يا في - اور ذات كا المتي زاور مخلف فرقون كا نفاق ورجد کمال کو پیمون گیا۔ ذات نے برمینون کی قوت اور وقعت کو بشكر بشعا دياليكن باقى تمام بيشرورون اور دستكارون كو ذليل اوركمين بناديا \_كس تدريشهم كى إن سبي كطبيون، سارون الومارون، جولابون، رنگ بها زون اسلحه ما زون اورعطارون کا شمار چیرون اور رنگریوں کے زیل میں کمیا گہا ہے۔ اس سے قدم میں نفاق اور منا فرت پیدا ہوگئ بہمنو مصفره ج کے لئے ساری توم کو ذلیل ہونا پیا۔ لیکن اسکے ساقہ ہی میراز ماند بھی عظمت سے فالی نہیں ۔ گویا پرزیم اللائكا أخرى وورتها - كرياجيت اور اسك فارتن اسى زاس كى شهور إدارين إس مبكى شان وشوكت كي قاسانين اب ك كال يمضيمه این - راجید ت می اول با رمدان تدن بن اسی زیان بن نظرات مین ا منوکا مشہور نتا متر بھی اسی وور کی تھنیعت ہے اور اس زمانے کی سوآتشر ورسوم اور نه بهب کے سیجھنے کے لئے بڑی کارآ ہدہے کا لیداس اور فجوا بھوتی جو بہندو گرنا اور فرا اور فرا اور فرا اور فرا اور فرا اور فرا است کی است میں اور فرا اس نہ اور ایک مال کی عزت کر تی ہے ۔ شاعری اور فرا اس نہ ایک کا اسکے علاوہ فن نجوم کر تی ہے ۔ شاعری اور فرا اس نہ ایک کا اسک علاوہ فن نجوم وطب بست میں بھی ترقی ہوئی ۔ اور یہ بات دی ہی سے فالی بنوگی کہ کچھ اوپر دو ہزار سال پہلے اسکندا فقم کے لشکریں ہندو طبیب موجود تھے اور گیاں مدی بعد بارون الرشید کے دربار ہیں بھی دو بہندو طبیب دوجود تھے اور کسالا) مدی بعد بارون الرشید کے دربار ہیں بھی دو بہندو طبیب ( منکا اور سالا) نظر آتے ہیں ۔

نظر آتے ہیں۔

اور بہال روکر اس نے ہندوں کے والات وعلوم کا بڑے غور سے

مطالعہ کیا اس نے اس بحث برایک الات وعلوم کا بڑے غور سے

مطالعہ کیا اس نے اس بحث برایک شل کتاب کھی ہے جسکے ویکھتے سے

مطالعہ کیا اس کے گیارہ ویں صدی ہی سندوزوال کی حالت میں تھے۔ فرہب

مطالعہ کی الی تقی عوام جہائے واطل اور عاصہ میں مبتلاتے ۔علوم و

مامن کا جرح المن اور اقوام کو بہا ہے الی اور عاصہ والے تھے وہ بتا ہے الی اور اور اقوام کو بہا ہے الی اور عاصہ و نفون ہی تو انکے اور ایک اور عاص مولائی بہان کے اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور عاص مولی میں برونے لگا تھا۔ اور بریمان عرب برطوری میں برونے لگا تھا۔ اور بریمان عرب برطوری تھی کو لیسوں

رسی بہتے اور مہمل ہے۔ ذلات اور غلامی بہان کی برخوری تھی کو لیسوں

رسی بہتے اور مہمل ہے۔ ذلات اور غلامی بہان کی برخوری تھی کو لیسوں

رسی بہتے اور مہمل ہے۔ ذلات اور غلامی بہان کی برخوری تھی کو لیسوں

لريني العليم عاصل كريسة من شروم كرد سيم كيُّ تعي إدر بجاير علوم وفنو آ بهل روا مات اور نصنول قصيه كها منال دائج مركبين نصين - يوليجي توت من یمی صنعف بدا موگیا تعااور واست کی تیودی اتحارے بیگار کر دیاتھا۔ مندوستان براس دقنت مرطرت انحطاط وزوال جمايا جواتهااور أفنا سي تدلن لسيام فاكر يخط سياك وقت اكس مدير عدكا أعاز ہوا۔مغرب کی تاریکی میں قلیم راہ سے ایک غیر قوم نے سرندین بندیس قدم ركا ادريع بوت سارے كر يمسلط بوكى \_ بيمسلماً نور كى توم نعى جرا دل سندعويين بيونجي اور بعد ازال نفانسان کے داستے ہندوشان میں وافل ہو ئی راورکی صدی کا س کھیے عکرا*ت ہی*-اس سيريشراريا وربرين تدك براندر اور بالمرسيم تملف ا - ایرانیون نے پانچوین عدی قبل میچ میں اس مک پرجمار کیا ۔ ا بنا بنون مع بيرفقى عدى قبل مسيح عن يورش كى ـ الا عدر بعدائل باختر کے مدا تعسری ایانج بن صدی کا رہ ہے۔

الم - این می عددی ق م میں بروه ندست کا مطرا محل میمنی زیمانے تندن برموا-ه مغير الريا اقعام منداه ريني الدام ك على تصوعاً غير الرياسلطنتون ك طرف سے ماتریں اور آشوین صدی ایں۔ ۲- اونی اعتقا دات اور وحثیا مذرسوم کی برم تی پذیر

من برست تنكرا جاريركا تعليم سه المعدين لأبين صدى بس فلسفي فرتد

شوکی بنا پڑی اور اس شہب کے دیگر مصلحان سے ذریعہ بارہ سے سولہدین مدی کک شوعما ہوئی ہے

ے مسلمانوں کے حلے گیا رصوبین صدی سے اٹھا رصوبین صدی کے۔۔

۸۔ انگریزی عہد۔
انگین مذیدنا نی اسکا چھ کرسکے مذایرا نی امذ برصافہ ہے کہ وہ کون سی استا جے کرسکے داریا افرام کا اخر۔ یہاں خور بخودیہ سوال ہیدا ہو تاہے کہ وہ کون سی است ہے جس سے اوراق مران تھام مخالف اخرات پر فالب آئی اور یا دجودیکہ اسکی اکثر جھم اور ہم مر تومیں دینیا سے اسک کئری کئی وہ اب کے قائم ہے اور نہ صرف اور عروج دہیں۔ اہل اور عروج دہیں۔ اہل اور عروج دہیں۔ اہل الم رادر ان کا تدری کہاں گیا ہوارل فینشا اور انکی تہذیب و تجارت کے مطم کی ا

ما بل اور الکاتندن کهمان گیا و ایل فینشیا اور انکی تهذیب و تجارت کل حرگی ا مصریون کی مشہور آفاق توت کیا ہوئی و ایرانیون کی شان وشد کست کہاں ہے و یونا نیون کی عالمگر عظمت کا نام رنگیا گرو وغظمت والے ناہد ہوگئے۔

رومائی شوکت وجلالت کے افسائے صرف اریخوں میں رہ گئے مگرخم د ایسے مظ کہ چر ویسے جانشین تصبیب بنوے کیکن ہندوا ہے می کم دہش ایسے مظ کہ چر ویسے جانشین تصبیب بنوے کیکن ہندوا ہے می کم دہش

اله مى تدن و تهذيب كے ساتھ باقى إلى اورا توام عالم ميں بلي مين كا دم فم ركھتے ہيں \_ آخرا سكے وجو ه كيا ہيں؟ و ميرے خيال ميں اسكے بليے اسا ربي ہوسكتے ہيں -

ا - بهندور کشیری کی روحانی اور علی ریاهنت -

٧- أن كالمفنوط نالام تندن-

۲ ۔ ان کی روا دارمی ۔

مع - ان كى عورتوں كى وفاوارى اور جان تارى -

افلیں خوبیوں کے اثرینے افیس امبی تک دنیا میں باتی رکھاہے اور اگر اضوں نے ایکے زیدہ رکھنے کی کوشش کی تو دہ ہمیشہ قائم رہیں گے لیکن یہ اتسلیم کرنی بڑے گی کہ اسلامی عبدسے قبل جس سے اس پرتسلط کیا اور ابنا الثرة الناجا إوه يا توخو ومث كيايا اس مين منم مهوكر فنا موكميا \_ رسي الكيريز سوأشون سے سرے سے ايسا وصلك والاسے كه وه بنديوں كى سوسائیٹی سے ایسے الگ تعلگ رہتے ہیں۔ جیسے دی امرامن متعدی ہے. نیز فاتے کا غرور فقت سے میں جول کو گوارا بنیں کرسکتا۔ اس لئے نہ و دہم ہیں مل سكتے بين اور بندوه بهان ره سكتے بين ان بين بيم بين ايك بنين كئي سمندر عائل ہیں۔اس میں شک نہیں کہ ایجے تمدن اور تعلیم کا اثر ہم پر منرور پارے گا المريش وإسبي تيكن هم بين الن مين تقيقي اتحا دا درسيل جول بيدالنبيس موسكتا\_ لیونکہ بیارہ چلستے بنیں اورافتا دائیں آکے طری ہے کہ ہم عبی اسکے کھ اسے خوا إلى ني - إدداكر معى المول ي اسكا خيال كديمي توانكي متى بني اسى طرح مسط جائيگي جيري بعض اور قوموں کي جربياں مربسيں اور اگر رہے، می توانبیں ہندورتان کی سب نے دلیل قرم بن کر بہنا بڑیگا۔ اس زیا ہے کے ملکم شاھرے ہندوشان کو عادت گرا ترام داکال الام "کابہت میے خطاب دیا۔ ہے۔ اسکی مالت ایک ممندر کی سی ہے ۔ مختلف دریا اس بیں المسكريس ادرايي متى نفاكرك اسى بين في جات بين الاسلمانين بوائر جو فاتع کی حیتیت سے آئے گر عالیوں کی طرح گھل ملکے رہے اور الم جود فدروں کے قیام مکترت اختلاط اور بے تکلف میں جول کے ان ورنوں قوموں میں اب یک گئا جمنی شان نظر آئی ہے ۔ اس میں شک نہیں کد اگر چو ہند دستان کے سالمان ایک وریک ایس جو کہ ایس بین شک انہیں کہ اگر چو شان کو اب تک لئے ہوئے ہیں ۔ ہند دستان میں مختلف قسم کے ہمد ن آئے گر شمان کو اب تک لئے ہوئے ہیں ۔ ہند دستان میں مختلف قسم کے ہمد ن آئے گر سمی کا اخرا تی نہ رہا اور ہاتو اس طرح کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں ۔ گرسلما اوں کے تمامی نہیں ۔ گرسلما اور ایس ہند پر اس کا ایسا گہرا اثر ہے کہ تمامی نہیں سکتا ۔ ہم بیاں نہایت سرسری طور سے چند اثرات کا ذمان اس طرح کہ تو اور ایل ہند پر اس کا ایسا گہرا اثر ہے کہ تمامی سکتا ۔ ہم بیاں نہایت سرسری طور سے چند اثرات کا شام یکنی ہیں ۔

ما اسلمانوں نے ہمند کو ول کے نرم ب وخیالات پر بڑا اشر ڈالا نیصوصاً نمالص توجید کا اٹرسب سے زیادہ قابل کھا تطہ ہے۔

د ۲) کھانے پینے رہنے سہنے اور دوسرے عام معاشر تی طریقوں پڑگ تی دی. و میں بہرو وہ رسوم اور تو جات کا زور کم کیا۔

د معی مهموده رسوم اور توجات کا زور کم لیا۔ د معی فن عارت کو فاعس طور پر ترقی دی ۔ د میں فن دیگر میں بھر زامہ بتر تی دیں دکی اور تو سیادر

وه) نن جنگ میں مجی فاص ترتی ہوئی الد توب اور بارو و کو رواج دیا۔ و ۱ ) بعض علوم شلاً علم النجوم \_طبابت اور خاص کرتا بینخ و جنرا نسید کا ووق پریداکیا \_

د عرى في من من من من من الميول لاك ياغبانى اور فلاحت كو برمعايا اورعسام ذوق من المسلاح كى -

(۸) اورسبسے بڑھ کرایک نئی زبان کا بناہے جربندوسلمانوں کے اتحاد کی سب سے بڑی نشا نی ہے۔ یہ ایک توی وج ہے کہ اُرد دکواس ملک کی عام زبان موسلے کا دعویٰ سے۔

غرص وولاِّں تویں ایک دورسرے کے تدران وامعا شرست اور فرا لاست اور دیگرا ثرات سے اس قدر مرّا نزیر دی بی کداب اگر کوئی جانے کہ ان افرات کو مالفيرتونامكن ب - كرياتمستان يربداتفاكريبي وونون توس اس مك كي وارث ہدنگی اور اسکی قسمت انہیں دونوں کے اِتھ میں ہوگی ۔ان کے ایکے ہیں اسکی مہم دی وفلاح اور ترتی وعروج ہے اور انکی میرٹ میں اسکی فالمت فتواری اورنكبت وفلا مى سے - حب الليس كے تول كرائيس كے اوراگر كري كے تو اپنى تا اتفاقی کی بدولت ۔ ونیایں کوئی خروبشرابیا بنیں ہے جربے عیب مواسی طرح کوئی قرم بھی ایسی بنیں جوعیوب ونقائص سے فالی ہو گرونیا میں شاید بہی دوتو ہیں الیمی بین جوایسے اوصات در میرب سے متعمن بین کداگریہ اتحاد کرلیں توا کے عیوسید پر دوسرے کی نوبیوں سے بردہ پڑجائے گا۔ اور ایک کے منعف کو وہم كى قوت منهال مے كى مسلما فول كو ياد كھنا جائے كه مندواك ايسى ترم ہے جرمے محرشة كارناماس عالم كى بهترين ادر اعظيا دكارون ميس سه بين ادراس مين اب مبی مرانی کے آ اراور دنیا میں ایک علی قوم بننے کی مسلاحیت موجودے راور اسي طرح بهندؤوں كوهبى مذهبولنا چائيے كەسلمان دە توم بىے بس نے اپنى عالمگير نتوحات کے ساتھ علم واضلاق کی روشنی ونیا میں میلائی اور گراب انحطاطیں ہے مگراب می اسکی لطنین دنیاین قائم بین اور اگر و مختل سے کام نے تواس میں

نی سکت با تی ہے کہ دو میر دنیا کی نام آور قوموں میں سے مو مبائے ۔اسے واثنتی معمنا عاسيم كدان ووقومون كالمنكم ايك ايسه مكسيس بمواب جودنيا مين انيحالير نهين رطقنا الكريه ووفن قومين نغسانيت إور نحور غرضى كرهيوثر وين اور تعوز اساجهر المتقورا سامبرا فتباركرين تواسك اتحاد كى بدولت ايك ايسة تدن كى بنيا د تأنم ہر جائے اور بیٹودایک ایسی توت بن جائیں کہ اسکی تظیر بنرد ادر ایک د نیا اگن ہے قدموں تلے ہو۔ ایخ عالم کو تیوار دو اکیا صرف ہندوشان کی آریخ اس سیق کے لئے کا فی نہیں سے اکیا فدرا ور مزار ا سال سے وقعاً فوقاً جو آ فات وسیا کا نزول اس برتفسیب مک پر مواسیے وہ کا فی شہا دے اس بات کی نہیں ہے۔ نا آنفاتی گناہ اور آنفات ایک بڑی نیکی ہے وکیا اس سبن کے سکھنے کے لئے اہمی اور ذلتون معيتون اور فوكرون كي صرورت هي فمنترے ول سيونعف سيكو برطرت كرك اكرت ارخ كاسطالعه كروا دروا تعات وحالات كوسوجي تواسل رازكا خود بخودا نکشا ن بروم کے اس اوی ریالی مرحم نے درحیفت بڑا کام کیاکہ ترانی اور تَمَدَن مِنْرجيسي كُمّا بول كا ترجمه ارُدو زبان مِي كرديا ماكه بم ايك دومرك كے محاس اور کارناموں سے واقعت ہموکرایک دوسرے کی عظمت و وقعت کریں ادرابیٹے عیومب ونقائقس پرا طلاع پاکر اصلاح سکے دریدے ہون ۔اوراصسسل يسب كمقدن عرب ك بعد مولوى عماصب مرحوم كا فرعن تعاكد وه تدن بوندكا الله ترجم كري ادريم خوش بي كه دفات من قبل وه اس فرعن كوانجام ديكت -اس کا ظهسته اگریم مولوی سیدعلی مرحوم کا شار فاصل ابور بیان بسیرونی فیلا می الوالففنل نيا من فيهني جيسي علمايس كرين تو تي دو ب جا نبولا - لیبان کی تندن ہندکے علاوہ ایک اور کناب اسی مبحث پر ہندی فامنسل سٹردومین جندروت مرحم کی تھنیعنہ ہے۔ یہ کتابیں دوتین سال کے تفاوت سے ایک ہی زمانہ میں لکی کمیں ۔مسٹروت کی کرنا ب مرکا فوسے قابل تدر اورمستند سے لیکن اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تخص اپنے خاندان کے حالات ابين فاندان والون كي الخف اور فالبري كدائي مالت بين وتصوير کے روش اور تاریک رخوں کے دکھانے میں بڑی اُستا دی سے کام لے گا۔ مسطر دست من محقیق میں کوئی وقیقہ اظھا بنیں رکھا لیکن ہیں کہ بند تو ول کو ایکے سے ر کھیے نقعی اسلیے تدن ومعا شرت کے مالات و کھانے میں تھولی اورانسالواں كى كتابدن سے دولىنى بڑى سے اور على سرے كة قديم تعوالى افسانوں ميں تمدنى مالات کے دکھانے میں کس قدر مبالغرسے کام لیا جا اے ۔ بخلا ف اسکے لیبان ایک فیشخص سے گرینداور ایل بندے قایم تندن سے ہمدوی رکھنا ہے۔ اس مع جهاب محاس و کھائے ہیں وہاں ان کے صنعت کومبی جنا رہا ہے۔ این ادرغير كي نظرين جوفرت بوتاب وومحتاج صراحت بني \_اگر كوني مدروي بالسانفس باك تووه ورحتفت مارك شكريم متحق ب كيونكماس س ہمیں اپنی اصلاح میں بہت بڑی موطنی ہے۔ملاوہ اسکے لیبان نے بیال کی مختلف افوام کے حالات واسل وخصائص پر مجی بحث کی ہے اور ان اقوام مے الهی اختلاط سے جوانزات مرتب موتے ہیں وہ بھی و کھاک ہیں اجو رکھیسی م افاده سے فالی نیس - بقا باسٹردت کے اس نے ہند کی عادات کا ما لیا زیا دو مفسیل سے اکھا ہے اور معلوم ہونا ہے کہ معنون کو اس سے خاص کیجی ہجت

أكرجه بهندئ تجارت كامجل وكركها بيد ليكن بهندى جهازراني كيسعلت هردوهنفين ساکت ہیں حالانکہ جدیر تحقیق سے میہ بات نابت ہوگئی ہے کہ من مہاز را بی ہندو میں قدیم سے ہے ۔علاوہ جہازوں کی اُن تصویروں کے جو اجتما اور مدور آ اور مُری کے مندروں میں موجود ہیں اور عبد آند ہوات کے اُن سکول کے جن برجماز کی تصويريني ہے مندرون کا حا وا اور سيلون بيں آيا د ہونا اور بارھ واعيوں کاجايا اورحین جانا اور تجارتی تعلقات کامصرورهم دو پیگر مالکسسے ہونا اور رومی اورصینی سیاحوں کا بیما ں سے بندر گا ہوں اور تحارت کا ذکر کرنا کا فی اور قطعی ہم اس امر کا ہے کہ اہل ہند فن جداز را بی سے قایمے سے واقت تھے۔ نیز اس مخ ہند کی موجودہ حالت ( انگریزی عہد) سے بحث کی سے کیکن اس منہن م<del>س اس</del> مندوستان کی موجد و اتعلیم اور تعلیم یا فتد اصحاب بر طبی سختی کے ساتھ بمنتہ جینی كى ب اور موجود والكريزى لغليم كوابل مك اور كام مك وونون سم لئخ خطاك تا اید ملیان کی به رائے معن دیگر بوریی ساحوں اورانظوا الدین صنفوں کی ی بيم اگرچه اس بيركسي تدر جدت يا في جا في بيركسين صاف بويت تعصب في مے ۔ فاصل معنف سے اس تنقید کے وقت دوبا تون کا لحاظ نہیں رکھا وریہ وہ السيئ سخنت دا سيرية ويا \_

آول بدکدایک اسید ملک میں جد مدم سال سے آیک طاعل نہج برحلااما اور جو اپنا خاص تمدن اور اپنے خاص علوم رکھتا ہے جب اس میں ایک حارید تمدن اور اجنبی زبان وعلوم کور واج ویا جائیگا تو ظاہر ہے کہ ولون میں پیمینی الر و اغون میں پراگندگی اور انتشار بریا ہوگا اور ابتدا میں اسکے ساتھ جبی آئی بیانہوں وور کی این اوس و ت کے طریقہ تعلیم برخور نہیں کیا ۔ تعلیم برائی کا اس میں کہ اس کے اہراکہ خوابی زیا وہ ترطریقہ تعلیم کی دجہ سے ہوتی ہے چانچہ اس تعص کو ملک کے اہراکہ اور خود کو رفر نہ نے تعلیم کر لیا ہے اور اس می اصلاح پر ہرا بر توجہ کی جارہی ہے چانچہ اب بچہ تو مرور زیا نہ سے اور کچہ جدید اصلاح سے بڑا فرق بیدا ہوگیا ہم اور توبی امریک کے کہ موجود ، تعلیم اگر صحیح طریقہ سے وی گئی تو ملک اور گوائٹ ودلان کے لئے مغید ثابت ہوگی ۔ لیبان نے ایسی ہی بعض اور خفیف فلطیان ودلان کے لئے مغید ثابت ہوگی ۔ لیبان نے ایسی ہی بعض اور خفیف فلطیان کی ہیں جو عمد گا یور پی سیاحول سے مرز وجوجاتی ہیں ۔ مثل اس نے مثل مترش کی ہیں جو عمد گا یور پی سیاحول سے مرز وجوجاتی ہیں ۔ مثل اس نے مثل مترش کی بیان میں مترجم کا مندوں ہونا چاہئے جنگی وجہ سے یہ دیون ویکھ کے اور خود ہیں ہم کا بہوری اور اردوعام اوب و تا ریخ ہیں کرنے میں ایک مغید اور اور حیا اور خود ہوگیا ۔

حقراول

## عبارط ما منه مقدمات عبد لتي صداول

|   | E <sup>geo</sup> | فالط          | سطر | صفح  |
|---|------------------|---------------|-----|------|
|   | ایا              |               | ۲۸  | ٠ سم |
|   | ایک باریر        | ایک بار       | 14  | 6    |
| : | سميسا            | المحايا       | 33  | ۵    |
|   | L Shras          | لللايا        | سو  | 1.*  |
|   | -                | کی            | 7   | 14.  |
|   | 1/2              | ريا           | ۵   | 17   |
|   | ر پورنگ          | ريورد         | 14  | 14   |
|   | 8                | 2             | 18  | 19   |
| ř | <i>b</i> .       | ь             | 19  | 19   |
|   | سول ا            | سول .<br>مد ر | 11  | 44   |
|   | ( احتماد را نی ) | (احبددای)     | }   | 70   |
|   | سور تول          | () y Jagar    | .18 | 44   |

| حسداول                                                                                                                                               | **************************************                                                                                                          | علماً اسر                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایفارد رکھا حضرت نبده نوازیم حضرت نبده نوازیم حضرت کی درگی سو بانچ سال کی تفریمیز کے پیچندوافعات براس وفق سے بیات کی بیار میں مادہ ان میں تشمیر تربی | المفاركها<br>محقیق ومعموں<br>منده اوار<br>منده اوار<br>مخرت<br>آمده<br>مجر<br>میر<br>میر<br>میر<br>میر<br>میر<br>میر<br>میر<br>میر<br>میر<br>می | 14 41 19 44 11 60 11 64 14 64 16 64 17 64 18 64 18 64 19 64 19 64 19 64 19 64 19 64 19 64 19 64 |
| توندگوئی<br>و کیچه کسی نظیمار<br>میں بھی<br>بیدا کرنے<br>نوت کا تصویہ                                                                                | توکوئی<br>د مکیمے گفیکار<br>میں<br>میں                                                                                                          | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                           |

| ه صداول                            |                            | طنامه | )e           |
|------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| کوئی ایسی شنے سے<br>پر دنیف        | کوئی شیر<br>کالاند         | ۲     | 1+4          |
| (کانشسش)<br>رس                     | (کاکشش)<br>س               | "     | 111          |
| متعلق                              | المنتعق                    | ها    |              |
| ا نام ا                            | C's                        | 4     | 110          |
| لايتغيزلي                          | لاببجري                    | ,     | 110          |
| مدر که کهان<br>گالنشس نیس بعد      | مدرکه توگهان<br>کانشنس درد | 4     | 110          |
|                                    | يين                        | 7     | 110          |
| قور<br>مداسمه                      | گورامه<br>مذهب             | 10    | )14<br>JIA   |
| - اخربیرنخالفنت<br>- اخربیرنخالفنت | آخر مخالعت                 | m     | 119          |
| نا کا میول ور ما پوسیون کا<br>سه   | نا کا میوں کے              | 160   | *11 <b>9</b> |
| مجمه نیا<br>قربان                  | جهها<br>قربا بی            | 16    | 14.          |
| مير مهرت ريا ده                    | برزیاده                    |       | 144          |
| فیجات<br>پیرخصا نے                 | مد حمانے                   | 1.    | 170          |
| to by                              | -                          | -,    | 4 1 A        |

A

منگ ا ورامنگون 

| وصداول                         | <b>)</b>                        | نامه | تعلط |
|--------------------------------|---------------------------------|------|------|
| کوٺا 💮                         | کون<br>"نانے النے کمطرح حکاشے ہ | 9    | 19 1 |
| الني بالمفريط السي حكولت موس   |                                 | 1    | 195  |
| " نلاش كرتي                    | تلاش كرنا                       | *    | 194  |
| رسحهانبي                       | اس تامهان بن                    | M    | 19 6 |
| ننتل                           | منالأ                           | 4    | 190  |
| ارد ومیراس زمار میں ایسے ایسیے | اردوسيالبياليم                  | 10   | 190  |
| مرقع                           | موقع                            | IA   | 190  |
| بهاد هيے                       | 1 Elv.                          | 19   | 190  |
| ایک ایسے منظرکی                | ا يك. دسيع اوغطيم الشان منظر    | 4    | 194  |
| هراة العروس كيسوا              | سواے مراہ العروس                | ١٤١٤ | 194  |
| قالُ مع موجا تي ہي             | قائل موجاش ہیں                  | ۲    | 194  |
| بربات مرحوم كيسوا              | یہ بات سواے مروم کے             | ٣    | 196  |
| ت لیست                         | ت بید                           | 4    | 194  |
| استعال كرها يختي               | استعمال كريقي ال                | ۴    | 191  |
| ا وا مهوسکتا نها               | ا دا موسکتا                     | A    | 191  |
| راس سے                         | ر اسی سے                        | 1 -  | 191  |
| ار اوه دو                      | ارادرو                          | 11   | 191  |
| تمايث الاسلام                  | حمايث اسلام                     | 14   | 191  |
| حماسيته الاسلام                | جماميت اسلام                    | O    | 199  |

| ا حدة أوار                                                   | تعلط أمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جن میں سے مرایک                                              | ١٥٠   ١٩   ١٥٠ جوبرايك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ہے ماصل ہوتی ہے<br>کی محل کتب کی<br>سالہ نولڈ کی مہشتا دسالہ | ۳۶۰ م کل کتاب کلته<br>۳۶۲ ا یولگه کی بنتخار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يڙنا<br>ئيان                                                 | ۱۲ ۳۶۲ منات استات استان |
| عداوت رکہتے ہو<br>بلا داسلامی<br>برگرتے ہیں                  | ا المواجعة المواجعة التي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مرفعی بوطیاں<br>ویدنصنیف ہوئی                                | ۳۸۰ م جرابوبایان<br>۱۱ ویرتصنف موسی ۱۱ سرتصنف موسی اگری ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ملک برجها کیئے<br>شوکتوں میں<br>تین قشمیں                    | ۳۸۳ ۵ سوکتوں بیں<br>۲ ۳۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سامی<br>(سفیرسلونس) نے صحیح                                  | ۳۸۳ ۲ شنامی<br>۳۸۶ ۹ (سغیسلونس) جبیج<br>۲ ۳۸۷ تواستیدرگست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نیرہ خندرگیت<br>بوگ اُسکے بولنے<br>ذرا اصلاح                 | ۱۱ واستیرونیت<br>۱۲ م<br>۱۲ ۲۹۰ فرراطهوراصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

علطنا مد المحاسبيل المحاسبيل المحاسبيل المحاسبيل المحاسبيل المحاسبيل المحاطسيا وحزا المحاطسيات المرتحنيات المتحنيات المتحنيات المتحنيات المتحنيات المتحنيات المتحنيات المتحنيات المحاسبين واستانين واستانين واستانين واستانين واستانين واستانين المحاسون المحاسبين المحاسبين المحاسبين المحاسبين المحاسبين المحرين ا

| TITLE        | ***            | مقرمان بالدادي                   |
|--------------|----------------|----------------------------------|
| 23 4111 1972 | Class No. Agus | Acc. No. UKKI<br>Book No. 19CIKE |
|              | Author         | F BOOK NO. LOCKE                 |
| 5MAR19/3     | Title / 4.     | - GTIME                          |
|              | - MALLE        | A BOOK NO. 19 CIKE               |
| 12JUN19.74   |                |                                  |
|              | No. Issue Date |                                  |
| 15 APR 1989  |                | No. Issue Date                   |
| 8.485        |                |                                  |
| 1/3          |                |                                  |
| - W-         |                |                                  |
| Establish -  |                |                                  |
|              |                |                                  |
|              |                |                                  |

1. The book must be returned on the date stamped above.

UNIVERSITY

2. A fine of Re. 1/- per volume per day shall be charged for textbooks and 10 P. per vol. per day for general books kept overdue.

-: RULES:-

LIBRARY